# اسلام اور بهاری زندگی ه

(مجمَوَعَه نُحُطَبَاتُ وتحريرات)

جلدتمبرا

اسلام اورحسن معاشرت

شيخالاسلام مفتى محررتفى عثماني دمهت كاتم



CANCINCIANCI



مارى روزمره زندگى اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے ہم افراط و تفريط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق تس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر کتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار یکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ پیہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان وهوتدرباب-"اسلام اور جاری زندگی'انبی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔



اہلاً اور ہاری زندگی اسلام اور شین معاشرت جلد ۴

ہماری روز مرہ زندگی اوراس میں انجھنوں اور پر بیٹانیوں کا حل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افراط وتفریط ۔ بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ افتیار کر بچتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار بچتے ہیں جس میں وین ووزیا کی راحتی میسر ہوں اور ول کا سکون نعیب ہو؟ یہ ووسوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان و حوظ رہا ہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی'' انہی سوالات کا جواب فراجم کرتی ہے۔

اسلام اور مهاری زندگی

مجموعة نخطبات وتحرثوات

شيخ الاسلام جندن مولانا محريقي عنما في داست بركاتهم

الألف المالمية

 جمله حقوظ ميں۔

0

بهندوستان مين جمله حقوق محفوظ مين يركسي فرويا ادار بي كو بلاا جازت اشاعت كي اجازت نبيس

نام کتاب اسلام اورتباری زندگی عشوند خطه خدر غرزون جلد مهم

وسلاً إلا ينسن هذا تشريت اشا مت اول

مروان والما مرون مادا

الرادة الميشرن يجيون الميث

www.idaraeislamiat.com

E-mail:idara.e.islamiatu gmail.com

# فهرست مضامين

|     |                                                                                                         | 11  |                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| ťΛ  | بيرحمت كامعامله تفاءقانون كأنبيس                                                                        |     | -5 . " 19 (1                           |
| 19  | ایک بیچ کانواب کوگالی دینا                                                                              | 12  | الله كي مخلوق سے محبت ميجي             |
| P*+ | كسى نيك كام كوتقيرمت مجهو                                                                               | 12  | حضور تَالِيَّا كُلِي كِ جِامِع كَلِمات |
| 100 | بندول برزی کرنے برمغفرت                                                                                 | IA  | کی کی پریشانی دور کرنے پراجرواواب      |
| 111 | حضورا قدس تأثيث كامعمول                                                                                 | IA  | تنكدست كومهلت دين كي فضيلت             |
| mp  | امام الوحنيف ويخطئه كي وصيت                                                                             | 19  | زى الله تعالى كويسند ہے                |
|     | یے جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں کے لئے                                                                        | 19  | مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی فضیلت      |
| 144 | بددعا                                                                                                   | P+  | محلوق خدا پررهم كرد                    |
| mm  | میے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا                                                                           | 11  | مجنوں کو لیالی کے درود بوار سے محبت    |
| ٣٣  | دوسرول کی پرده پوشی کیجئے                                                                               |     | کیا اللہ کی محبت کیلی کی محبت سے کم    |
| 77  | د دسرون کوگناه پر عارمت دلائیں                                                                          | rı  | الاصائے؟                               |
| 2   | ایی قرکریں                                                                                              | 14  | کتے کو یانی ملانے کا جر                |
|     | علم دین عیمنے کی فضیلت اور اس پر                                                                        | rr  | رحم كاعلى مقام                         |
| ro  | بثارت                                                                                                   | 12  | ایک سمی پرزس کمانا                     |
|     | یا میلم جارے اسلاف نے محنت سے جمع                                                                       | ٣٣  | تقبوف اور خدمت خلق                     |
| 20  | ا کردیا                                                                                                 | 44  | الله تعالى كواين مخلوق سے مبت ب        |
|     | ایک حدیث کے لئے پندرہ سوکلومیٹر کا<br>سنر<br>مجلس دین آتے وقت سیکھنے کی نیت کرلیا<br>کریں               | 200 | حضرت نوح ماينه كاعجيب واقعه            |
| ۳٦  | ينر ب                                                                                                   | 70  | حضرت واكثر صاحب وكفية كالكبات          |
|     | مجلس دین آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا                                                                     | ra  | ادلياء كرام كي حالت                    |
| 12  | ا کریں                                                                                                  | 14  | حضرت جنيد بغدادي محطية كاواقعه         |
|     | اللہ کے گھر میں جمع ہوئے والوں کے لئے                                                                   | 14  | حضور تأفيم كابي أمت برشفقت             |
| 72  | العظيم بشارت                                                                                            | 1/2 | گناه گارے نفرت مت کرو                  |
| ۳۸  | ریں<br>اللہ کے گھریش جمع ہونے والوں کے لئے<br>عظیم بشارت<br>تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہاراذ کر کریں گے | 14  | ایک تا جرک مغفرت کا عجیب قصه           |

| عاشرت | جلد چہارم –اسلام اورحسن م               | 4    | اسلام اور مهاري زعرگي                   |
|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| ۵۱    | اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے       |      | حفرت أني بن كعب عة قرآن بإك             |
| ۵۱    | اعتكاف كى تلانى                         | M    | ا نانے کی فر مائش                       |
| ۵۱    | ر بھی سنت ہے                            | 1-9  | الله كاذ كركرنے بعظيم بشارت             |
| ۵۲    | حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب کامعمول          |      | أونيا خاندان مونا نجات كے لئے كافي      |
| ٥٣    | حمہیں اس پر پوراثواب ملے گا             | 140  | المهيس                                  |
| مر    | عیادت کرنا بھی دین ہے                   | (M)  | خلاصه                                   |
| مد    | وقت كالقاضاد كيمئ                       | Nu   | 15 336                                  |
| 50    | رمضان كى بركات سميننے كاطريقه           | 44   | دوسرول كوخوش يجيئ                       |
| 50    | ب جااصرارند کریں                        | 77   | الله کے بندوں کوخوش رکھو                |
| ۵۵    | سفارش كاايك ادب                         | 44   | دل بدست آور که هج اکبراست               |
| PA    | تعلق رسمیات کانام ہو گیا ہے             | 4    | دوسرول كوخوش كرنے كا جر                 |
| 10    | حضرت مفتى صاحب بيئية كى دعوت            | ساما | فنده پیشالی ے ملاقات کرنا "صدقہ" ہے     |
| 02    | محبت نام ہے محبوب کوراحت پہنچانے کا     | L.L. | گناہ کے ذریعے دوسروں کوخوش نہ کریں<br>ن |
| ۵۹    | خندہ پیشانی سے ملناسنت ہے               | (M)  | فيضى شاعر كادا قعه                      |
| ω 4   | -                                       | ۳۵   | دوسروں کوخوش کرنے کی صدود               |
|       | فندہ پیشائی سے پیش آنا انسانیت کاحق     | 10   | خود گناه میں مبتلانه ہوں                |
| ۵٩    | 4                                       | L.A  | ا چھے کام کا حکم دینا نہ چھوڑ ہے        |
| 4.    | اس سنت نبوی مثاقیم پر کافروں کا اعتراض  | IL.A | برائی سےزم انداز میں رو کے              |
| 41    | حضور منافق كى ملنسارى كانرالا انداز     | MZ   | دوسرول کے مزاج کی رعایت                 |
| All   | مفتی اعظم پاکستان ہے یا عام را بگیر؟    |      |                                         |
|       | منجد نبوی الفظ سے مسجد قباء کی طرف      |      | حضرت عثمان عنی بالله کے مزاج کی         |
| Yr.   | عاجز اندجال                             | S.Z  | رعایت                                   |
| 44    | شايد بير مشكل ترين سنت بهو              | MA   | حياء حضرت عثمان جلطنا كاوصف خاص         |
|       | محلوق سے محبت كرناء حقيقنا الله سے محبت |      | حضرت عمر فاروق ولالك ك مزاج كى          |
| Alm   | ارتا ب                                  | 179  | رعایت<br>امہات المؤمنین شائل کے مزاج کی |
|       | حضرت عبدالله بن عمرو الثانية كي التيازي |      | /                                       |
| ALL   | تصوصيت                                  | 0.   | رعايت                                   |

| شرت  | جلد چهارم _املام اورحسن معا               | 4   | اسلام اور ماری زندگی                   |
|------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 49   | سخت مزاجی بخت نقصان ده ہے                 |     | تورات مين اب بھي كتاب الله كا نور      |
| 49   | بيريزى فعنيلت والے بيں                    | AL. | اجملکا ہے                              |
| ۸٠   | ىيەفا قەمست لوگ                           | ar  | بائبل ہے قرآن تک                       |
| ۸٠   | انبیاء کرام میلا کے مبعین نا دار ہوتے ہیں |     | آب الله كل صفات تورات من بعي           |
| 1    | حصرت زاہر جالتھے حضور مالی کے ایک         | OF  | موجودیں                                |
| Al   | دوست                                      |     | توراب كى عبرانى زبان ميس آب مايا كى    |
| ۸٢   | لمازم كابحى احرام يجيئ                    | 42  | صفات                                   |
| ۸۳   | مساكين كي فضيلت                           |     | صدیث ذکورہ سے امام بخاری پکھنے کی      |
| "    | منا يان فاصيت                             | 44  | غرض                                    |
| ۸۳   | جنت اوردوزخ کے درمیان مناظرہ              | AF  | برائی کاجواب حسن سلوک سے دینا          |
| ۸۳   | جنت اوردوزخ کیے کلام کریں گی؟             |     | حضرت ۋاكىرعبدالحيّ صاحب بى كان كا      |
|      | قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں           | 49  | عجيب واقتعه                            |
| AM   | 12:                                       | 49  | مولانار فيع الدين صاحب يونين كاواقعه   |
| ۸۵   | متکبرین جہنم میں جائیں سے                 |     | آپ الله کی ساری سنتوں پر عمل           |
|      | كمزور اور مسكين لوگ جنت مين جائين         | 4.  | ضروری ہے                               |
| ۸۵   | 2                                         | 21  | الله تعالی کے مزو یک پیند بدہ گھونٹ    |
| ۸۵   | مكبرالله كونا بيند ٢                      | 41  | الله تبارك وتعالى كے ہاں صابرين كا اجر |
| M    | متلبری مثال                               | 41  | عنووصبر كامثالي واقعه                  |
| MY   | کافرکو بھی حقارت ہے مت دیکھو              | 24  | بم میں اور صحابہ کرام جھائی میں قرق    |
| V.A. | حكيم الامت بينية كي تواضع                 | 4   | ندكوره حديث كاآخرى عكوا                |
| ٨٧   | " تكبر" اور" ايمان" جمع تبيس موسكة        | 100 | 15 35 :                                |
| 14   | " عكبر" أيك تفيمرض ٢                      | 200 | غريبول كي تحقير بنه سيجيئ              |
| 14   | تصوف كامقصد                               | 40  | الله كي محبوب كون؟                     |
| ۸۸   | روحاني علاج كي حقيقت                      | 40  | محبوبا ندعماب                          |
| ΔΔ   | حعرت تعانوى يهنة كاطريقة علاج             | 44  | طالب كور جي دين چاہيے                  |
| ۸۸   | تكبركاراسة جبنم ك طرف                     | 44  | جنتی اورجہنمی لوگوں کاذکر              |
| Λ9   | جنت میں ضعفاء اور مساکین کی کثرت          | ۷۸  | ادلیاء الله کی شان                     |

| معاشرت | م جلد چبارم -اسلام اورحس                 |     | اسلام اور مارى زئدگى                     |
|--------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| T      |                                          | 19  | ضعفاءاورمسا كين كون بين؟                 |
| 1+1"   | گناه گارکوطعنه مت د بیجئے                | 9.  | سكنت ادر مالداري جمع بوسكتے ہيں          |
| 1+4    | كى كوكناه يرعارولانے كاوبال              | 9.  | فقراد رمسكيني الگ الگ چيزين بين          |
| 1+1    | گناه گارایک بیار کی طرح ہے               | 9.  | جنت اورجهنم كے درمیان الله تعالی كافیصله |
| 1094   | كفرقا بل أفرت ب، نه كه كافر              | 91  | ایک بزرگ کوآخرت کاخوف                    |
|        | حضرت تعانوي وكنيه كا دوسرول كوافضل       | 91  | مؤمن كي تكميل كييسوعتي بين؟              |
| 1.1    | المجمنا                                  | 91  | روح قبض ہوتے ہی مسکرا ہث آگئی            |
| 1+14   | بيمرض كن لوكول ميس بإياجاتا ب            | 95  | غفلت کی زندگی بری ہے                     |
| 1.0    | كى كويمارد تكھے توبید عارز ھے            |     | ظاہری صحت وقوت، حسن و جمال پر مت         |
| 1.0    | كى كو گناه ميں متلاد كھے تو يبي دعاير هے | 95  | 3171                                     |
|        | حفرت جنید بغدادی کھنے کا چور کے          | 91  | متجدنبوي مين جماز دويين والي خاتون       |
| 10.4   | يا وُل چومزا                             | 914 | تبريرنماز جنازه كاتحكم                   |
| , ,    | الک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے               | 90  | كسى كوحقيرمت مجهيس                       |
| 1+4    | آ کنے                                    | 90  | یه پراگنده بالول والے                    |
| 1+4    | سى كے عيب دوسر د ل كومت بتاؤ             | 90  | ناداروں کے ساتھ ہماراسلوک                |
| , -    |                                          | ,-  | حضرت تخانوی مجھنے کا اپنے خادم کے        |
| 1•٨    | گناه گار کی تحقیر نه میجیج               | 90  | المحديدة                                 |
| Ι•Λ    | يرے كام كرنے والے كوكم نہ جھو            | 94  | الشرتعالي كي حدود پررك جانے والے         |
| 1+A    | نفرت گناہ ہے، نہ کہ گناہ گارے            | 94  | جنت اور دوزخ من جانے والے                |
| 1+9    | گناه گارترس کھانے کے لائق                | 9.4 | ماکین جنت میں ہوں کے                     |
| 1.9    | شیطان کس طرح راه مارتا ہے                | 94  | عورتش دوزخ ش زياده كيول مول كي؟          |
| 1+9    | عظرت تفانوی بین کاانداز تربیت            | 99  | شو ہرکی ناشکری ،ایک عظیم گناه            |
| 11+    | تم بیل ہوتو میں قصائی ہوں<br>م           | 99  | شو ہر کا مقام                            |
| 11+    | ایک لطیفه                                | 100 | جہنم سے بیخے کے دوگر                     |
| 114    | ميرى خال                                 | 100 | ال عورت يرفر شيخ لعنت كرتے ہيں           |
| 111    | عین ڈانٹ ڈیٹ کے دفت دعا کرنا             | 100 | 1 1 m                                    |
| 111    | مالکین کے کبرادرتواضع مفرط کاعلاج        | 1+1 | حقوق العبادى ابميت                       |
| 111    | المرادرون المرودون                       |     |                                          |

| فاثرت    | جلد چهارم اسلام اورحسن م                    | 9    | اسلام اور معارى زندگى                                         |
|----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 144      | د بن کا خلاصہ 'اتباع'' ہے                   | 101  | دین کےرائے ہے بہکانا                                          |
|          | حضرت والدصاحب وكالتيا كالمجلس ميس           | 111  | تكبرك ذريعه بهكانا                                            |
| IFT      | ميرى حاضرى                                  | Hr   | تنگبر کے ذریعہ بہکانا<br>جولا ہے کی مثال<br>ہلعم ہاعور کا قصہ |
|          | حضرت تفالوى وينيج كي مجلس مين والد          | 111" | بلعم باعوركا قصه                                              |
| 171      | صاحب محفظ کی حاضری                          | 110  | دل كب يلين جاتي بين؟                                          |
|          | عالمكيراور دارا شكوه كدرميان تخت نشيني كا   | IIA  | تخ عبدالقادر جيلاني مكفة كى ايك حكايت                         |
| 11/2     | فيمله                                       | 11.4 | شيطان كادوسراحمله                                             |
| 172      | حیل و جحت ندکرنا جا ہے                      | IIA  | دوسر ہے جملے کی شکینی                                         |
| ITA      | بزرگوں کے جوتے اُٹھانا                      | 114  | دل سے محمند نکال دو                                           |
| HA.      | صحابه كرام فخائذ كم دووا تعات               | 112  | تكبر كاعلاج مرجوع الى الله                                    |
| IM       | غدا کی متم انہیں مٹاؤں گا                   | IIA  | "نواضع مفرط" كاپيدامونا                                       |
| 11'9     | الرحكم كالعيل اختيار سے باہر ہوجائے         | HA   | "تواضع مفرط" كاايك قصه                                        |
| 194      | یارجس حال میں رکھے وہی حال اچھاہے           | IIA  | ا پنی نماز کو' مظریں مارنا''مت کہو                            |
| 1171     | بروں کا کرام کیجئے                          | 119  | كوتاهيون پراستغفار كرو                                        |
|          |                                             | 119  | حضرت ڈاکٹر صاحب پھٹے کاایک واقعہ                              |
| 1171     | اكرام كاليك انداز                           | 1    | عبادات جمرًان كالمريقة                                        |
| ilat     | اكرام كے لئے كور ابوجانا                    | 114  | عبادات برشكراداكرو                                            |
| 18mm     | مديث عكم عدية كاثبوت                        | 191  | شیطان کی کمرتو ژنے والے الفاظ                                 |
| 1177     | مسلمان كاكرام "ايمان" كاكرام ب              |      | بردوں کی اطاعت اور ادب                                        |
| Ilman    | ایک نو جوان کاسبق آموز واقعه<br>دهه نه میری | irr  | کے تقاضے                                                      |
| I Profes | انشورنس کاملازم کیا کرے؟                    |      |                                                               |
| II-la    | مِن مشوره لِيخ بين آيا                      | ITT  | لوگوں کے درمیان سلح کرانا                                     |
| 110      | ظاہری فنکل پرمت جاؤ                         | 1414 | امام کومتنبہ کرنے کاطریقہ                                     |
| ira      | معزز کافر کااگرام                           | irr  | ابوقیا فہ کے بیٹے کی بیرمجال نہیں تھی                         |
| 11mA     | کافروں کے ساتھ آپ سُلُقِیْ کاطرز عمل        | IPO  | حضرت ابو بمرصد لتى بخافظ كامقام                               |
| 150.4    | ایک کافر مخص کاواقعہ                        | 11   | ادب کی اہمیت زیادہ ماامر کی؟                                  |
| 124      | بي فيبت جائز ب                              | Iro  | الاے کے کم پالمل کرے                                          |

| معاشرت | ا جلد چهارم _اسلام ادرحسن م          | •      | اسلام اور جاری زندگی                |
|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| IMA    | حضرت عبدالله بن عباس حاثث كاواقعه    | 1172   | ار عادى كاآپ ناكرام كيول كيا؟       |
| 16.4   | الله ہے ڈرو                          | 1172   | و و آ دمی بہت بُراہے                |
|        | * *                                  | IPA    | مرستيداحمه خان كاايك واقعه          |
| 10+    | اخوت، ایک اسلامی رشته                | 1179   | آپ نے اس کی خاطر مدارات کیوں کی؟    |
| 10+    | آيت كالمغبوم                         | 1129   | دین کی نسبت کااحترام                |
| 10+    | جھگڑ ہے دین کومونڈ نے والے ہیں       | 10%    | عام جلسه میں معزز کا اکرام          |
| اها    | باطن کوتباہ کرنے والی چیز            | IIV+   | يه صديث رهمل مور باہ                |
| IDI    | الله كى بارگاه من اعمال كى پيشى      | וייו   | معزز کااکرام باعث اجر ہے            |
| IST    | و و چخص روک لیا جائے                 | 100    | بردوں ہے آگے مت بردھو               |
| 161    | بغض ہے کفر کا اندیشہ                 | IPT    |                                     |
| IDM    | شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی      | ואו    | سورة الحجرات دوحصوں پرمشمل ہے       |
| 101    | بغض کی حقیقت                         | IM     | تبیلہ بنومیم کے وفد کی آمد          |
| ۱۵۳    | حسدادر کینه کا بهترین علاج           |        | حضرات سيحين ثافتها كاايخ طور برامير |
| 1ar    | وشمنول پررهم نبي منافظ كي سيرت       | ייויאו | مقردكرنا                            |
| 100    | جھٹڑاعلم کانورزائل کردیتاہے          | 1frjm  | دوغلطیال سرز دہوئیں                 |
| IAT    | حصرت تعانوى مؤثنة كى قوت كلام        | 10°tm  | البها غلطی پر تنبیه                 |
| rat    | مناظره ہے عمو مآفا ئدہ نبیس ہوتا     | Irr    | يرقرآن تيامت تكرمنماني كراري        |
| 124    | جنت میں گھر کی منانت                 |        | حضور الفیظ کی اجازت کے بغیر تفتگو   |
| 102    | المجتلزون کے نتائج                   | IMM    | جا ترجيس                            |
| 102    | جفكر بي كس طرح فتم بون؟              | (IMM   | عالم سے پہلے تفتیکو کرنا جائز نہیں  |
|        | تو قعات مت رکھو، جھر نے ختم ہوجا کیں | Ira    | رائے میں نی یاعلاء ہے آگے برحمنا    |
| HOA    | 2                                    | 10°Y   | سنت کی اتباع میں کامیابی ہے         |
| IDA    | الدله ليني كي نيت مت كرو             | 16.4   | تین صحابہ شاہی کے عبادت کے ارادے    |
| 169    | حعرت مفتى صاحب بحفظ كعظيم قرباني     | 16.4   | کوئی شخص نی ہے آئے نہیں بڑھ سکتا    |
| 14+    | مجھاس میں برکت نظر نہیں آتی          | 10%    | حقوق کی ادائیگی اتباع سنت ہے        |
| 17+    | صلح کراناصدقہ ہے                     | IMA    | دین اتباع کانام ہے                  |
| 144    | اسلام كاكرشمه                        | IMA    | بارش میں کھر میں نماز پڑھنے کی رخصت |

| ثرت | جلد جبارم _اسلام إورحس معا              | 11   | اسلام اور مهاري زندگي                  |
|-----|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 120 | زبان ك ذكك كالك قصه                     | ואו  | ابيا شخص جمونانهيس                     |
| 127 | يهليسو چو پھر بولو                      | 171  |                                        |
| 124 | زبان ایک عظیم نعمت                      | 175  | زبان سے الحیمی بات نکالو               |
| 122 | 0 1-10-11 01                            | ITT  | صلح کرانے کی اہمیت                     |
| 144 | H T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | 170  | ا كيەسىچانى جاڭشۇ كاواقعە              |
| 141 | غير سلمون كوبهي تكليف يهجهانا جائز نهيس | וארי | صحابه كرام ثفافق كي حالت               |
| 149 | 0 10                                    |      | 15 V=(                                 |
| 149 | وعده خلافی کرناز بان سے تکلیف دیناہے    | 1144 | دوسروں کو تکلیف مت دیجئے               |
| IA+ | حلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا             | FFF  | وه خقیقی مسلمان نہیں                   |
| IA+ | مجلس کے دوران سلام کرنا                 | 112  | "معاشرت" كامطلب                        |
| IAI | کھانا کھانے والے کوسلام کرنا            | 172  | معاشرت کے احکام کی اہمیت               |
| IAL | الميليفون بركبي بات كرنا                |      | حضرت تھانوی بھٹی کا معاشرت کے          |
| IAL | با ہر کے لاؤ ڈاٹٹیکر پر تقریر کرنا      | IAV  | ا حکام کوزنده کرنا                     |
| IAT | حضرت عمر فاروق کے زمانے کا ایک واقعہ    | MA   | پہلےانسان تو بن جاؤ                    |
| IAP | آج جماری حالت                           | HAV  | جانوروں کی تین قسمیں                   |
| I۸۳ | وه مورت دوز في ہے                       | PFI  | ہم نے انسان دیکھیے ہیں                 |
| I۸۳ | التي تاكليف مت ديجي                     | 14.  | دوسروں کو تکلیف ہے بچالو               |
| IAM | سی چیز کو بے جگہ رکھنا                  | 14.  | نماز بإجماعت كى ابميت                  |
| IAM | ایدگنا و کبیره ہے                       | 14+  | السيحف كے لئے مسجد میں آنا جائز نہیں   |
| I۸۳ | ایخ عزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا    | 141  | حجراسود کو بوسه دینے وقت تکلیف دینا    |
|     | اطلاع کے بغیر کھانے کے وقت عائب         | 121  | بلندآ وازين تلاوت كرنا                 |
| ۱۸۵ | ر ټا                                    | 121  | تہجر کے وقت آپ نافقا کے اُٹھنے کا نداز |
| IΛΔ | رائے کو گندہ کرنا حرام ہے               | 121  | اوگوں کی گزرگاہ ٹی نماز پڑھنا          |
| YAI | وبنی تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے       | 121  | وومسلم 'میں سلامتی داول ہے             |
| PAL | ملازم پر دینی بوجھ ڈالنا                | 120  | السلام عليكم كامغهوم                   |
|     | نماز پڑھنے والے کا انتظار کس جگہ کیا    | 121  | زبان سے تکلیف ندویے کامطلب             |
| IAZ | ا جا ہے؟                                | ۱۷۳  | طنز كاايك عجيب داقعه                   |
|     |                                         |      |                                        |

| عاشرت      | ا جلد چبارم -اسلام اورحسن                          | ۲           | اسلام اور مهاری زندگی                      |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>141</b> | تر کی بیرتر کی جواب مت دو                          | IAA         | " أداب المعاشرت "بيشي                      |
| 144<br>144 | انقام کے بجائے معاف کر دو<br>بزرگوں کی مختلف شانیں | IA4         | مسلمان ادرایذ ارسانی                       |
|            | میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع<br>کروں       | 197         | دوستی اور دشتنی میں اعتدال                 |
| Y+ (**     | میلے بزرگ کی مثال<br>میلے بزرگ کی مثال             | 191         | دوی کرنے کازرین اصول                       |
| P+1"       | دوسرے بزرگ کا انداز                                | 191"        | ا حاری دوی کا حال                          |
| 4+14       | بدلد لینا بھی خرخوابی ہے                           | 191"        | دوی کے لاکن ایک ذات                        |
| r+0        | الله تعالى كيون بدله ليت بين؟                      |             | حضرت صدیق اکبر بالٹا ایک سے                |
| r.0        | تیسرے بزرگ کا انداز                                | 197"        | روست                                       |
| 1+0        | بہلے ہزرگ کا طریقہ سنت تھا                         | 191"        | عارثوركاوا تغه                             |
| F+ Y       | معان کرنا باعث اجروثواب ہے                         | 1917        | اججرت كاايك واقعه                          |
| P+ 4       | حضرات انبياء ببتلاكه انداز جواب                    | 191         | دوئ اللہ کے ساتھ خاص ہے                    |
| F+4        | رحمت للعالمين شفق كاائداز                          | 190         | دوی اللہ کی دوئ کے تابع ہونی جا ہے         |
| r•A        | عام معافى كااعلان                                  | 190         | مخلص دوستول كافقدان                        |
| r+A        | ان سنتوں پر بھی عمل کرو                            | 144         | وعتني مين اعتدال                           |
|            | اس سنت پرهمل کرنے سے دنیا جنت بن                   | 197         | حجاج بن بوسف كي غيبت                       |
| r+9        | جائے                                               | 194         | المارے ملک کی سیاس نضا کا حال              |
| r+9        | ٔ جب تکلیف پنچ تو بیسوچ لو                         | 194         | قاصي بيكار بن قتيبه وينفط كاسبق آموز واقعه |
| 11+        | ع البس ساله جنگ كاسب                               | 19.4        | يدعا كرتے رہو                              |
| MI         | دومروں کی چیزوں کااستعال                           | 199         | الرمحبة حدسے بردھ جائے توبیدہ عاکر د       |
| ' ' '      |                                                    | 199         | ا دوی کے نتیج میں گناہ                     |
|            | دوسروں کو تکلیف دے کراپنا مفاد حاصل                | 700         | اعتدال كاراسته اختيار شيجني                |
| 711        | کرنا<br>دوسروں کو تکلیف دے کرلیاس یا شہرت          | <b>**</b> 1 | برائی کابدلہ اچھائی ہے دیجئے               |
| rir        | حاصل کرنا                                          | 7+1         | مؤمنوں کی دوسری صفت                        |
| rir        | دوسرے کی چیز لین                                   | 147         | حضرت شاه اساعيل شهيد وكفته كاواقعه         |

| اسلام اور ہماری زندگی                        |
|----------------------------------------------|
| خوشد لی کے بغیر دوسرے کی چیز طلال نہیر       |
| "مولويت" بيچنے کی چزنہيں                     |
| امام الوحنيف محضية كي وصيت                   |
| حضور مُثَاثِثُهُ كَاحْتِياطِ كَالْبِكِ دانعه |
| أمت کے لئے مبتی                              |
| سلام کے جواب کے لئے تیم کرنا                 |
| علماء كااحاديث بصمائل كانكالنا               |
| لبلل والى حديث سه اامسائل كااسنباه           |
| سلام کے جواب کیلتے میم کرنا جائز ہے          |
| ذكر كے لئے تيم كرنا                          |
| دوسرے کی د بوارے تیم کرنا                    |
| مسی تو م کی کوڑی کواستعال کرنا               |
| میزبان کے گھر کی چیز استعال کرنا             |
| بیٹے کے کمرے میں داخل ہونے ک                 |
| لتحاجازت                                     |
| اطلاع کے بغیر دوسرے کے تھرجانا               |
| خوش د لی کے بغیر چند ولینا                   |
| عام مجمع میں چندہ کرنا                       |
| غزوہ تبوک کے واقعہ ہے اشکال اوراس            |
| جواب ص                                       |
| چندہ کرنے کالیج طریقہ                        |
| عاریت کی چیز جلدی واپس نه کرنا               |
| کتاب لے کروا پس نہ کرنا                      |
| دوسرول كيلئے پينديدگی كامعيا،                |
| جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو                   |
| مجھے اس سے نفرت ہوجاتی ہے                    |

| اورحسن معاشرت | إسلام | جلد چيارم |
|---------------|-------|-----------|
|---------------|-------|-----------|

270

244

FFY

11/2

| ا جلد جہارہ                 | ۲ |
|-----------------------------|---|
| مجھے ہے کی کو تکلیف نہ مہنج |   |
| بركام كواس معيار برتولو     | l |
| كمان كان كمانا              | l |
| برهض والكوتكليف شدمو        | l |
| الخليق كالندمية أكالفه      | l |

711

711

717

217

ria

ria

FIN

FIT

MZ

112

MZ

MA

MA

719

719

11-

PPI

271

rrr

rrr

222

rrr

244

217

خبين بوسكتا 112

اگرمیرے ساتھ بیہ معاملہ ہوتا تو! 217 فرائض کی پرواہبیں ہفوق کا مطالبہ پہلے YYA

ملازمت عن بيطر يقد كارجو 779 تنخواه گھٹانے کی درخواست 779

دو پیانے بنار کھے ہیں 11-ميان بيوى كاما جى تعلق 11-

ساس بہو کے جھکڑے کی وجہ 114

ای طریقے کوختم کرو اسام میری مخلوق ہے محبت کرو 44"

ايك صحالي جانتن كاواتعه 177

حضرت عارفی بکشہ کا ہرایک کے لئے

دعا كرتا 777 يانجو يرافيحت

ساسام

۲۳۳

227

TTA جبرائيل مليفا كالمتنسل تاكيدكرنا 4449 پڑوسیوں کی تین قشمیں 7149 تعوزي دبر كاساتقي 414

| ما تحر <u>ت</u> | جلد چهارم اسلام اورسسن مه             | [r           | (                      |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| ron             | قاصد كاستقبال كيلي ستى سے باہر نكلنا  | 1114         | 4                      |
| ٨۵٢             | حضرت وليدبن عقبه فتأثثنا كاواليس جانا | T/*+         |                        |
| 109             | المحقیق کرنے پر حقیقت واضح ہو کی      | 1771         |                        |
| 109             | سی سائی بات پر یقین نہیں کرنا چا ہے   | rrr          | پڑوی ہے                |
| 109             | افواہ پھیلانا حرام ہے                 | MAA          | 🕏 كاواقعه              |
| <b>۲</b> 4+     | آج کل کی سیاست                        | ٣٣٣          |                        |
| 444             | حجاج بن بوسف کی غیبت جائز نہیں        | 4144         | مکان میں گزاردی        |
|                 | سی ہوئی ہات آ گے بھیلانا جھوٹ میں     | rrr          | سرست ندجو              |
| 14.             | داخل ہے                               | ۲۳۵          | بروی ہے                |
| 171             | پہلے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو      | rra          |                        |
| וויץ            | افوا ہوں پر کان نہ دھریں              | וי ייוץ      | دور کی ہوئی ہے         |
| 777             | جسے شکایت پنجی ہواس سے پوچھلیں        | <b>7/" 1</b> | ما ابتداء كس طرح موتى؟ |
| 775             | باتوں کو ہڑھا چڑھا کر پیش کرنا        | 1774         | می اجازت<br>می اجازت   |
| 444             | تُلی ہو کی بات زبان سے نکلے           |              | میں غیر مسلم بھی داخل  |
| 144             | حضرات محدثين فيتيلخ كياحتياط          | rrz          |                        |
| 444             | ابك محدث مركبت كاواقعه                | rra          | (                      |
| 244             | احدیث کے بارے میں ہماراحال            | MA           | -المجھى صفت            |
| 446             | حکومت پر بہتان لگا نا                 | 7779         | ' كاوا قعه             |
|                 | دی مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے        | rrq          | باوا قعه               |
| 440             | کایرد پیکنڈا                          | 10.          | (                      |
| ۱۲۵             | دیل مدارس کامعائد کرلو                | 10+          |                        |
| 777             | غلط مفرویضے قائم کر کے بہتان لگانا    | 101          | مداخل ہوجاؤ            |
| 777             | سليرخبري شحقيق كركو                   | WA W         | Bul                    |
|                 | حق کی بنیا دیر دوسرے کا               | TOT          | ) دىر كاسائھى          |
|                 |                                       | L            | / ***                  |
| 1772            | ساتھدو                                | 102          | ق ضروری ہے             |
| <b>2</b> 47     | ورنه مظلوم كاسمأتكه دو                | 102          | J                      |
|                 |                                       |              |                        |

|       | جديا والمراحة                                   |     | ישו וינניאלטלעט                        |
|-------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 129   | مو کاعد د پورا کر دیا                           | MA  | نسل ما زبان کی بنیا د پرساتھ مت دو     |
| 149   | رحمت اورعذاب کے فرشتوں میں جھکڑا                | MA  | ایسے معاہرے کی اجازت نہیں              |
| M+    | الله تعالى كافيمله                              | 149 | ظالم كظلم ہے روكو                      |
|       | اس واقعہ سے حضرت تھانوی مجھن کا                 | 144 | دونوں کے درمیان صلح کرادو              |
| ۲۸۰   | استدلال                                         | 12. | اسلامی اخوت کی بنیادایمان پر ہے        |
| ۲۸ •  | بائش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟                    | 121 | مسلمان کوبے یار دید د گارمت چیوژ و     |
|       | حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے قدم               | 121 | دولت مندمعاشرے کا حال                  |
| MAI   | بزهاناشرط <i>ب</i>                              | 121 | كلمه "لا إله إلا اللهُ"كارشة           |
| MI    | خلاصه                                           | 121 | قرآنی تغلیمات سے دوری کا نتیجہ         |
| MAT   | كناه كالقاضا كناه بيس                           | 121 | مسلمان کوتل کرنے کی سزا                |
| MAY   | غصه کاعلاج سب ہے مقدم                           | 121 | اس وفت کسی کا ساتھ مت دو               |
|       | غصداور شہوت کے تقاضے برعمل کرنا گناہ            | 121 | فتنہ کے دقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ      |
| MY    | <u>-</u>                                        |     | m, by 7 (a)(7.72                       |
| M     | ہے<br>حسد کے نقاضے ب <sup>عم</sup> ل کا گناہ ہے |     | حقوق العباد سے توبہ كاطريقه            |
| MM    | حسد کے دوعلاج                                   | 120 | كنا وصغيره سيمعانى كاطريقه             |
|       | طبعی نا گواری ہے مغلوب ہو کرزبان سے             |     | عبادات سے گناوصغیرہ معاف ہوجاتے        |
| tar   | لنكلنے والے كلمات                               | 140 | ين بين                                 |
| MAR   | ایک محالی جان کو خصہ نہ کرنے کی تصیحت           | 124 | النا إكبيره كے لئے تو به ضروري ہے      |
| tha   | ابتدا مًا لكل غصه كرنا حجمورٌ دو                |     | حقوق العباد اور بعض حقوق الله محض توبه |
| tha   | معافی مائلنے سے شرم مت کرو                      | 124 | ے معاف نہیں ہوتے                       |
| LA VI | 7 70 110 110                                    |     | تمام سابقه حقوق واجبه کی ادا سی شروع   |
| 1/3-1 | مسلمان پرمسلمان کے حقوق                         | 122 | کردیں                                  |
| MA O  | - 17 ( pr                                       |     | اگر تمام حقوق کی ادائیکی سے پہلے موت   |
| 5/4 9 | مؤمن ایک آئینہ ہے                               | 122 | آ گئی                                  |
| 1/49  | تمہاری غلطی بتانے والاتمہار انحسن ہے            | MA  | حقوق کی معانی کاراسته                  |
| 19+   | علطى بتائے والے علماء پراعتر اض كيوں؟           | FZA | مايوس ہونا ٹھيڪ جبيں                   |
| 191   | ڈاکٹر بیاری بتا تاہے، بیار نہیں بناتا           | ۲۷۸ | سوانسانوں کے قاتل کا واقعہ             |
|       |                                                 |     |                                        |

| حاشرت       | ا جلدچهارم _اسلام اورحسن           | ч    | اسلام اور مهاری زندگی                |
|-------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 194         | ماحول کی اصلاح کا بہترین طریقہ     | 791  | ا يك نفيحت آموز واقعه                |
| <b>19</b> 4 | خلاصہ                              |      | یماری بنانے والے پر ناراض مبیس ہونا  |
|             | (                                  | 191  | وا ب                                 |
| 194         | مرنے والوں کو پُر امت کہو          | rgr  | علطی بتائے والالعنت ملامت ندکرے      |
| 194         | مرنے والوں کو بُر امت کہو          | ram  | علظی کرنے والے پرترس کھاؤ            |
| 199         | مرنے والے ہے معافی ما تگنامکن نہیں | ram  | غلطی کرنے والے کوذلیل مت کرو         |
| 199         | الله كے فیصلے پراعتراض             | 191" | حضرات حسنين ثاثثنا كاايك واقعه       |
| 199         | زندها در مُرده مِين فرق            | 4914 | ایک کاعیب دوسرے کونہ بتایا جائے      |
| 144         | اس کی نیبت سے زندوں کو تکلیف       | 190  | ا جاراطرز عمل                        |
| P*++        | اُمُرد و کی غیبت جائز ہوئے کی صورت | 190  | علظی بنانے کے بعد مابوس ہوکرمت بیٹھو |
| Pet         | اليحقة كروس مُرد كافائده           | ren  | انبياء نيئيل كالحرزمل                |
| 1741        | مرنے والوں کے لئے دعا کیں کرو      | PPY  | ایکام س کے لئے کیا تھا؟              |



# الله كى مخلوق سے محبت سيجي

الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ وَمَن يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلُ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلُ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِهُ أَن لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمَنْ يُشْهِدُ أَنْ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمَنْ يَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا صَلّى اللّهُ تَعَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا صَلّى اللّهُ تَعَلَيْ وَمَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مَن اللّهُ عَنْهُ اللّهِ الرَّحْمُ فِي اللّهُ عَنْهُ مُورِيمً وَلَا عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم عَنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم مَن اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم عَنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم مُنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم مُنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم مُنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم مُنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْم مُنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْم مُنْ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ مُورِيهًا اللّه عَنْهُ عَنْهِ اللّهُ عِنْهُ عَنْهِ اللّهُ عِنْهُ مُ اللّهُ عِنْهُ مَا اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَنْ اللّهُ عِنْهُ مَا اللّهُ عِنْهُ مَا اللّهُ عِنْهُ مُ اللّهُ فِيمَنُ عِنْهُمْ اللّهُ عِمْ اللّهُ عِنْهُمْ اللّهُ فِيمَنُ عِنْهُمْ اللّهُ فِيمَنَ عِنْهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْهُمْ وَمَنْ بَطُلُومُ اللّهُ فِيمَنُ عِنْهُمْ وَمَنْ بَطُلُومُ اللّهُ عَمْلُهُ لَمْ يُسُرِعُ فِي اللّهُ اللّهُ فِيمَنُ عِنْهُ وَمَنْ بَطُولُهُ اللّهُ عَمْلُهُ لَمْ يُسُومُ عَلِهُ الللهُ عَمْلُهُ لَمْ يُسُومُ عَلِهُ الللهُ عَمْلُهُ لَمْ يُسُومُ عِنْهُ اللّهُ عَمْلُهُ لَمْ يُسُومُ عَلَمُ عَلْهُ لَمْ يُسُومُ عَلِهُ لَمْ يَسُومُ عَلِهُ لَمْ اللّهُ عَلْمُ لَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَمْلُهُ لَمْ عَلْمُ لَمْ اللّهُ عَلْمُ لَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

### حضور مَثَاثِيْمُ کے جامع کلمات

اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہر رہے جان ہیں ، اور اس میں آنخضرت من این کے ارشا دفرمودہ

#### ا ملای خطبات (۲۳۲۲ ۲۳۲۸) بعد از نمازعمر، جامع مجدیت المکرم، کراچی

(۱) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن..... الخ، رقم: ٤٨٦٧، سنن الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الستر على المسلم، رقم: ١٣٤٥، مسند أحمد، مسند أبي هريرة، رقم: ٧١١٨ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں۔ان میں سے ہر جملہ اپ معنی اور مغبوم کے لحاظ سے برا جامع جملہ ہے۔ایک اور روایت میں حضور اقدس مُلْقَالُم نے ارشاد فرمایا:

((أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ)) (١)

" مجمع الله تعالى كى طرف سے ايسے كلمات عطا كيے مجتے ہيں جو جامع ہيں"

### کسی کی پریشانی دورکرنے پراجروثواب

پہلا جملہ بیارشادفر مایا کہ جو مخص کی مؤمن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی ہے چینی دور کرے، مثلا وہ مؤمن کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، یا کسی مشکل میں مبتلا ہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کوکسی عمل کے ذریعیہ، یا کسی مرد کے ذریعے دور کردے تو اس کا پیمل اتنے بڑے اجرو تو اب کا کام ہے کہ اللہ تعالی اس کے جرلے میں تیا مت کی مختبوں اور بے چینیوں میں سے ایک اجرو تو اب کا کام ہے کہ اللہ تعالی اس کے جرلے میں تیا مت کی مختبوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کواس سے دور فر مادیں گے۔

### تنكدست كومهلت دينے كى فضيلت

دوسرا جملہ میدارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگدست آدمی کے لئے کوئی آسانی پیدا کردے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیاوآخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمادیں گے۔مثلاً ایک شخص مقروض ہے اوراس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا، اور کسی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرلیا۔ لیکن جب قرض واپس کرنے کا وعدہ کرلیا۔ لیکن جب قرض واپس کرنے کا واقت آیا تو قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ تنگدست ہے۔ اب وہ قرض

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب، رقم: ۸۱٤، مسند أحمد، مسند أبی هریرة، رقم: ۷۰۹، ۲۰۹۱، ترمدی، کتاب هریرة، رقم: ۷۰۹۱، ترمدی، کتاب السیر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، رقم: ۱۶۷۱، خاری اور ثبائی عی "بحث بحوامع الکلم" کے الفاظ عی، صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، رقم: ۲۷۵۵، سنن النسائی، کتاب الجهاد، رقم: ۲۰۳۷، سنن النسائی،

واپس کرنا چاہتا ہے، کیکن نگدی کی وجہ ہے نہیں دے سکتا، اب اگر چہ قرض لینے والے کو بیدی حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میراقرض مجھے واپس کرد ۔ لیکن اگر بیخص اس کی تنگدی کود کیھتے ہوئے اس کومہلت دے دے ، اور اس سے یہ کہد دے کہا چھا جب تمہارے پاس پینے آجا کیں اس وقت دے دینا، ایسے فخص کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما کیں گے ۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَانْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ (١)

لیکی تنہارامقروض فخص اگر نینگدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ اس کواس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے ، اور اس کی تنگدی دور ہوجائے ، اور اس میں قرض کی ادائیگی کی طاقت پیدا ہوجائے۔

### نرمی الله تعالی کو پسند ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ کورم خوئی بہت بہند ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ زمی کا معالمہ کرنا ہواللہ تعالیٰ کے زویک بہت مجبوب عمل ہے۔ جس مخص نے قرض کے طور پر پہنے دیئے ہیں ،اس کوقا نونی طور پر ہروفت بیخی حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر کے اپنا قرض وصول کر لے۔ یہاں تک کہ قانونی طور پراس کو قذیہ بھی کراسکتا ہے۔ لیکن اسلام کا آیک مسلمان سے بیمطالبہ ہے کہ صرف پیسوں ،ی کوند دیکھو کہ کتنا بیسہ پیلی کراسکتا ہیں۔ ایکن اسلام کا آیک مسلمان سے بیمطالبہ ہے کہ صرف پیسوں ،ی کوند دیکھو کہ کتنا بیسہ پیلی اور کتنا بیسہ آگیا ، اور کتنا بیسہ آگیا ، بلکہ بید کھو کہ کی اللہ کے بندے کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا بیاللہ تعالیٰ کو اتنا مجبوب ہے جس کی کوئی حدوانتہا نہیں۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے دوز فرم کا معالمہ فرما کمیں سے۔

### مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت

ایک اور صدیث می حضور الله فی ارشاد قرمایا: ((مَنْ کَانَ فِی حَاجَةِ أَخِیْهِ کَانَ اللهٔ فِی حَاجَیهِ) (۲)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب المظالم والفضي، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم: ٢٢٦٢ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ولآداب، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٢٦٧ سنن الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السر على المسلم، رقم: ١٣٤٦

"جو محض جتنی دیرا ہے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگارہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے اور اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے" تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو، میں تہبارے کام میں لگا ہوا ہوں۔ کار ساز ما بساز کار ما گار ما درکار ما آزار ما ایک جملہ بیار شاوفر مایا:

((مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسَلِم كُرْبَةٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرّبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(١)
"الركى نَه كَن مسلمان كى مصيبت كودور كرديا توالله تعالى قيامت كودن اس كى مصيبت اوريريثاني كودور قرما مَين كيا

### مخلوق خدا پررهم کرو

در حقیقت بید دونوں کا م بینی دوسروں کی حاجت پوری کرتا ، اور دوسروں کی مصیبت اور پریشانی

کو دور کرنااس وقت ہوسکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے رحم ہوا دران کی محبت ہو۔
اگر یجی دونوں کام دکھاوے کے لئے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں ۔ کیکن اگر بیسوچا کہ بید
میرے اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو
اس پر جھے اللہ تعالیٰ تو اب عطافر مائیں گے۔ تب بیکام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی مجبت کا بیت ت ہے
کہ اللہ تعالیٰ معربت کی جائے۔ اگر بندوں ہے مجبت نہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجبت نہیں ۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ سائھ فرمایا:

((اَلْرَّاحِمُونَ يَرْحَمُ هُمُ الرَّحَمَنُ إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرُحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَامِ))(١)

''جودوسرول پررهم کرنے والے ہیں، رحمٰن ان پررهم کرتا ہے۔ زبین والوں پرتم رهم کرو، آسان والاتم پررهم کرے گا''

- (١) صحيح البخارى، كتاب المظالم والعضب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم: ٢٢٦٢، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ولأداب، باب تحريم الظلم، رقم: ٤٦٧٧، سنن الترمذى، كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السر على المسلم، رقم: ١٣٤٦.
- (۲) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاه في رحمة الناس، رقم: ١٨٤٧، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم: ٢٩٩٠، مسند أحمد، رقم: ٢٠٠٦

لہذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لئے تمہارے دل میں رحم نہیں ہوگا، اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں تم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیے ہوگے، جب اللہ کی مخلوق پررحم نہیں کرتے۔ ایمان کا ایک نقاضا ہے ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔

### مجنوں کو پلی کے درو دیوار سے محبت

جب کی محبوب سے محبت ہوجاتی ہے تو پھراس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ محبول کیا کی محبت میں کہنا ہے:

اَمْرُ عَلَى الدِيَارِ دِيَارِ لَيُلَى اُقَتِلُ ذَا الْحِدَارَ وَ ذَا الْحِدَارِ ا ''جب مِس لِنَّى كَ وَطِن سَے كُرْرَتا موں جہاں وہ رہتی ہے تو مِس بھی اس واوار كو بيار كرتا موں ، اور بھی اس واوار كو پيار كرتا موں ، كوں؟''

وَمَا حُبُ الدِيَارِ شَغَفُنَ قَلَبِيْ وَمَا حُبُ الدِيَارِ اللَّهِ الدِيَارُا وَلَكِنْ حُبُ مَنْ سَكَنَ الدِيَارُا

''ان دیواروں ہے مجھے کیا تعلق؟ ہیں ان کو کیوں ہیار کروں؟ لیکن چونکہ بیددیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب ہیں ان کے باس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کو چومتا پھرتا ہوں''(<sup>1)</sup> جب ایک مجنوں کو لیک کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلم انگریں دیا ہو جائے ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلم انگریں دیواروں سے عشق ہوجائے ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلم انگریں دیواروں سے عشق ہوجائے ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیواروں ہے۔

محبت ہو، کیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندول سے تعلق نہ ہو؟ ان بررحم نہ ہو؟ کیکسی محبت ہے؟

# كيا الله كى محبت سے كم موجائے؟

مثنوی شریف میں مولانارومی میکنیفر ماتے ہیں کہ مجنوں کوتو کیلی کے شہر کے کتے ہے بھی محبت تھی ، اس لئے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے ، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی میکنلڈ فرماتے ہیں۔

عشق مولی کے کم از کیلی بود موسی موسی موسی موسی موسی او اولی بود ارے مولی کا عشق کی موسی کا ایک نایا کیدار اور فنا ہوجانے والے وجود

<sup>(</sup>١) روضة المحبين زنزهة المشتاقين، ص: ٢٦٤

ے اتن محبت ہوجاتی ہے کہ اس کے کئے سے محبت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ما لک الملک ہیں اور ساتی محبت ہوجائے۔ سارے محبوبوں کے محبوب ہیں ، اُن کی محبت کا نقاضا یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق ہے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو۔اوران کے ساتھ کوئی زیادتی نہونے یائے۔

### کتے کو بانی بلانے کا اجر

بخاری شریف میں ایک واقعہ کھا ہے کہ ایک طوا کف اور فاحشہ مورت تھی۔ ساری زندگی طوا کھی کا کام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزررہ کی ہی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کوئی ہے۔ قریب میں ایک کنواں تھا۔ اس مورت نے اپنے پاؤں سے چڑے کا موزہ اُتارا، اور اس موزے میں کنویں سے پانی نکالا، اور اس کتے کو پلادیا۔ اللہ تعالیٰ کو بیمل اتنا پہند آیا کہ اس کی مغفرت فرمادی کہ میری محلوق کے ساتھ تم نے مجت اور رحم کا معاملہ کیا، تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ وحقد ارجیں۔ (۱)

لہذااللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا جا ہے ، جا ہے وہ حیوان ہی کیوں ندہو۔

### رحم كااعلى مقام

حضرت مولانا کے اللہ خان صاحب پہنے کو اللہ تعالیٰ نے کلوق پر رم کا عجیب حال عطافر ہایا تھا کہ بھی کسی جانورکو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی جانورکواس کی جگہ ہے ہٹانے کے لئے بھی ہاتھ تہیں انتخاصا۔ بیسوی کر کہ بیالند کی کلوق ہے۔ یہاں تک کہا کیسے مرتبہ پاؤس پر زخم ہوگیا۔ اس زخم پر کھیاں آگے۔ آکر بیٹھنے کئیں۔ ظاہر کہ زخم پر کھیوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت والا ان کھیوں کو اُڑا آن ہوتی ہے۔ لیکن حضرت والا ان کھیوں کو اُڑا آن انتخاص نے۔ اس وقت ایک صاحب آپ کے پاس آگئے۔ اُڑا تے نہیں تھے۔ بلکہ اپنے کام میں گئے رہتے تھے۔ اس وقت ایک صاحب آپ کے پاس آگئے۔ انہوں نے جب بیصورت دیکھی تو عرض کیا کہ حضرت! اجازت دیں تو میں ان تھیوں کو اُڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فر مایا کہ بھائی ایکھیاں اپنا کام کر دہی ہیں۔ جھے اپنا کام کر نے دو۔ وجہ اس کی بیتھی کہ دل میں بی خیال جما ہوا تھا کہ بیمیر سے اللہ کی کلوق ہے۔ ان کو بہاں سے وجہ اس کی بیتھی کہ دل میں بیخیال جما ہوا تھا کہ بیمیر سے اللہ کی کلوق ہے۔ ان کو بہاں سے اُڑا کر کیوں پریشان کروں؟ بہر حال ، اللہ تعالیٰ کی عجب سے معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی کلوق

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، كتاب بده الخلق، باب اذا وقع الذباب في شراب أحدكم ..... ٣٠٧٤،
 صحیح مسلم، كتاب السلام، باب فضل سقى البهائم المحترمة واطعامها، رقم: ١٦٣٤، مسئد أحمد، رقم: ١٠١٧٨

ہے بھی محبت ہوجائے۔اس پر بھی رحم کرے۔

### ایک کھی پرترس کھانا

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بار ہا ہیرواقعہ سنا کہ ایک بزرگ نتے جو بہت بڑے عالم، فاضل، محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تذریس اور تا کیف و تصنیف میں گزری ، اورعلوم کے دریا بہادیئے۔ جب ان کا انتقال ہوگیا تو خواب میں کس نے ان کو دیکھا تو ان سے بوجھا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے پر ا پناقضل فر مایا \_ کیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا، وہ بیا کہ ہمارے ذہن میں بیرتھا کہ ہم نے الحمد للدزندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریریں کیس، تألیفات اور تقینیفات کیں، دین کی تبلیخ کی ، حساب و کتاب کے دفت ان خد مات کا ذکر سامنے آئے گا، اور ان خد مات کے منتبے میں اللہ تعالی اپنا نفٹل و کرم فر مائیں گے۔لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشتے ہیں الین معلوم بھی ہے کہ س وجہ سے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں بیآیا کہم نے دین کی جوخد مات انجام دیں تھیں ،ان کی برولت اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ الله تعالیٰ نے فر مایا کنہیں۔ ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک دن تم پچھ لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے۔اس قلم کوروشنائی میں ڈبوکر پھر لکھا جاتا تھا۔تم نے لکھنے کے لئے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا۔اس وقت ایک مھی اس قلم پر بیٹھ گئ۔اور و مکھی قلم کی سیاہی چو سے لگی۔ تم اس معی کود کھے کر چھے در کے لئے رک گئے ،اور بیسوجا کہ بیکھی پیاس ہے،اس کوردشنائی بی لینے دو، میں بعد میں لکھ لوں گا۔تم نے بیاس وقت قلم کورو کا تھا، وہ خاصة میری محبت اور میری مخلول کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وفت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ بیں تھا۔ جاؤ ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تہاری مغفرت کردی۔

### تصوف اور خدمت خلق

بہر حال ، یہ بڑا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچانہیں ہوسکتا۔ ای لئے مولا نارومی مجھنے تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں۔
زنیج و سجادہ و دلتی نیست
طریقت بج خدمت خلق نیست

یعنی لوگوں نے تصوف اس کا نام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ ہیں تبیج ہو۔ مصلی بچھا ہوا ہو۔ گرڑی ہو۔

درویشاندلهاس پہنا ہوا ہو۔ان چیزوں کا نام نفوف اور طریقت نہیں ہے۔ بلکہ نضوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھنہیں کے مخلوق کی خدمت ہو-اللہ نعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ان کی خدمت کرو۔

### الله تعالیٰ کواین مخلوق سے محبت ہے

ارے ، اللہ تعالیٰ کوا پی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرلیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے کوئی چیز بنائی ، وہ چیز پھر بن کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بنانے والے کواس بنائے ہوئے بینھر سے محبت ہوجاتی ہے کہ اس پھر کے بنانے میں وقت لگایا ہے۔ میں نے محنت کی ہے۔ یہ میری دولت ہے۔ اس لئے ان کوا پی میری دولت ہے۔ اس لئے ان کوا پی محبری دولت ہے۔ اس لئے ان کوا پی محبت کا دعویٰ ہوتی ان کی محبت کرنی ہوگی۔ محبت ہے دولت ہے مجبت کا دعویٰ ہوتی ان کی محبت کرنی ہوگی۔

#### حضرت نوح مَلِيْلًا كاعجيب واقعه

جب حضرت نوح مليفا كي توم پرطوفان آ چكا ، مارى قوم اس طوفان كے نتیج میں ہلاك ہوگی تو اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی كے ذريعہ حضرت نوح عليفا كوهم ديا كه اب تمبارا كام يہ ہے كہ تم مٹی كے برتن بناؤ ، چنا نجہ حضرت نوح عليفا كے حكم كی تعمل میں مٹی كے برتن بنانا شروع كرديے۔ اور دن رات اس میں گئے رہے۔ جب كی دن گزر كے ، اور برتوں كا و هير لگ گيا تو دوسرا حكم يہ ديا كه اب سب برتنوں كو ايك ايك كرك تو ثر و حضرت نوح عليفا نے عرض كيا كہ يا اللہ! ميں نے بردى محنت اور آپ كي حكم بربنائے تھے ، اب آپ ان كوتو ثر نے كا حكم دے رہے جیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما يا كہ امارا حكم يہ ہے كہ اب ان كوتو ثر دو ۔ چنا نچہ حضرت نوح علیفا نے ان كوتو ثر دیا ۔ لیكن دل دکھا كہ اتنى محنت اور ان كوتو واد يا ۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما يا : اللہ تو ہم ہی نے تمہیں ان كوتو ثر نے كا حكم ديا تو ميں ہے ہوئے واد یہ بنا نے اور ان كوتو واد يا ۔ اللہ تعالى نے فر ما يا : اللہ تو ہم ہی نے تمہیں ان كوتو ثر نے كا حكم ديا تو تم سے بنا نے ، ان برتنوں سے تمہیں ان كوتو ثر نے كا حكم ديا تو تم سے بنا نے ، ان برتنوں سے مجت ہوگئی تھی ۔ لیکن تم دور جی بین کی طرح نے جا کھی دیا تھی ہے بنائی ۔ اور تم نے ایک مرتب کہددیا : مور جی جین ، اس لئے کہ تمہیں ان برتنوں سے مجت ہوگئی تھی ۔ لیک مرتب کہددیا : بہدر جیس دیکھا کہ دیا تھی ہے برائی ۔ اور تم نے ایک مرتب کہددیا :

﴿ رَبِ لَا تَذَرُ عَلَى الْارُضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (١) ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) نوح: ۲۳

تمہارے اس کہنے پرہم نے اپن مخلوق کو ہلاک کردیا۔ اشارہ اس بات کی طرف فر مایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنارہے تھے، باوجود بکہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہو کی نہیں تھی۔ اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہے تھے، بلکہ میرے تھم سے بنارہے تھے۔ پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہوگئ تھی تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

### حضرت ڈاکٹر صاحب میشاند کی ایک بات

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب میندفر مایا کرتے تھے:

'' جب ہم اللہ اہمیں اپنی عبادت کرتے ہیں ،اوراس سے عبت کی دعا کیں مانتے ہیں کہ اے اللہ اہمیں اپنی عبت عطافر ما۔اس وقت جھے یوں جسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فر مارہ ہیں گرتم جھ سے عبت کرنا چا جے ہو؟ حالا نکہ تم نے جھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم جھ سے عبت کرسکو،اور جھ سے ای طرح کا تعلق قائم کرسکو جھے کی چیز کود کھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے ،لیکن اگر تہمیں جھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو جسے کی چیز کود کھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے ،لیکن اگر تہمیں جھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو جس نے دنیا جس اپنی عبت کا مظہران بندوں کو بنایا ہے۔الہذا تم میرے بندوں سے عبت کرو۔اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اس سے میری عبت بیدا ہوگی۔اور جھ سے عبت کرنے کا طریقہ بھی ہی ہے'

لہٰذا یہ بھٹا کہ م تو اللہ تعالی ہے مجت کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ بھوق کیا چیز ہیں؟

یہ تو حقیر ہیں۔ اور پھران مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا بجھنا، اور ان کو کمتر جاننا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالی سے جو مجت ہے، وہ جھوٹی محبت ہے، اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت ہوگی، اس کو اللہ کی خلوق سے ضرور محبت ہوگی۔ ای لئے حضور اقد س سَاہُ اِلَٰ نَے اللّٰ کی ذات ہے محبت ہوگی، اس کو اللہ کی خلوق سے ضرور محبت ہوگی۔ ای لئے حضور اقد س سَاہُ اِلْ نَے فر مایا کہ جو خص اپنے کسی بھائی کے کام میں اور اس کی صاحب پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں۔ اور جو خص کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ جی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دوڑ اس کی بے چینی کو دور فر ما کیس گے۔

### اولیاء کرام کی حالت

جتنے اولیاء کرام ﷺ گزرے ہیں،ان سب کا حال بیرتھا کہ وہ اگر مخلوق کو ہرے حال میں دیکھتے، یافسق و فجور میں اور گناہوں کے اندر جتلا دیکھتے تو وہ اولیاء ان گناہوں ہے تو نفرت کرتے تنے، اس لئے کہ گنا ہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، ان کے نسق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن دل میں اس آ دمی سے نفرت نہیں ہوتی تنمی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تنمی۔

#### حضرت جنيد بغدادي تينفيه كاواقعه

حضرت جنید بغدادی ایک شیخ دریائے دجلہ کے کنار ہے چہل قدمی کرتے ہوئے جارہے تھے،
قریب سے دریا میں ایک کشی گزری۔ اس کشی میں اوباش قتم کے نوجوان بیٹے ہوئے سے۔ اور گاتے

بجاتے ہوئے جارہے سے ۔ اور جب گانا بجانا ہور ہا ہو، اور ہلی غداق کی مخل ہو، اس موقع پر اگر کوئی مُلا

باس ہے گزرے تو اس مُلا کا غداق اُڑانا بھی تفرح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنا نچران اوباش لوگوں نے

حضرت جنید بغدادی بھٹن کا غداق اُڑایا۔ اور آپ پر پکھ فقرے کے ۔ حضرت کے ساتھ ایک صاحب

اور سے ۔ انہوں نے میصورت حال دیکھ کرفر مایا کہ حضرت! آپ ان کے حق میں بددعافر ہادیں، کیونکہ

یوگ استے گتاخ ہیں کہ ایک طرف تو خود میں و بچوراور گنا ہوں میں جٹلا ہیں، اور دوسری طرف الله

والوں کا غداق اُڑار ہے ہیں ۔ حضرت جنید بغدادی بھٹنٹ نے فوراً دعا کے لئے ہاتھ اُٹھائے ، اور فر مایا:

والوں کا غداق اُڑار ہے ہیں ۔ حضرت جنید بغدادی بھٹنٹ نے فوراً دعا کے لئے ہاتھ اُٹھائے ، اور فر مایا:

ہیں ان کے اعمال ایسے کرد ہی کہ کہ دہاں آخرت میں بھی ان کوخوشیاں فصیب ہوں''

میں ان کے اعمال ایسے کرد شیخے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کوخوشیاں فصیب ہوں''

د کیھتے ، ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی ، اس لئے کہ بیتو میرے اللہ کی مخلوق ہے۔

د کیھتے ، ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی ، اس لئے کہ بیتو میرے اللہ کی محلوق ہے۔

### حضور من فينيم كابن أمت برشفقت

حضورِ اقدس نی کریم مُلَاثِنَ جوتمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بناکر بھیجے گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسمائی جارہی تھیں،آپ کو پھر مارے جارے تھے،آپ کے پاؤں زخم سے لہولہان تھے،لیکن اس وقت بھی زبان ہر بیالفاظ جاری تھے:

((اَللَّهُمَّ اهٰدِ فَوْمِیُ فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ)) ''اے اللہ، میری قوم کوہدایت عطافر ما، ان کوعلم ہیں ہے، یہ مجھے جانے نہیں ہیں، یہ نا دان ہیں، اور نا دانی میں یہ حرکت کررہے ہیں، اے اللہ، ان کوہدایت عطافر ما''(ا) زبان پر بیدالفاظ اس لئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان ائل سے تو نفرت اور بخض ہے، کین

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب استثابة الفرتدین والمعاندین وقتالهم، باب اذا عرض اللمی وغیره بسب النبی ولم یصرح.... الخ، رقم: ۱۲۱۲، صحیح مسلم، (باتی ماشیه گلاصفی پرطاعظفر باخی)

ان کی ذات سے نفرت نہیں۔اور ذات بحثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے۔اور میرے اللہ کی محلوق ہے۔اور میرے اللہ کی محلوق سے جھے محبت ہے۔

#### گناه گار ہےنفرت مت کرو

سے ہات یا در کھنا جا ہے گذش و فجور سے اور گناہوں نے نفرت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہوں سے ضرور نفرت کرنی ہا ہے۔ اور ان کو برا بجھنا چا ہے۔ لیکن جو خص ان گناہوں کے اندر جنٹلا ہے ، اس کی ذات کی حقادت دل بیں نہ آئی چا ہے۔ اس سے نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس پر ترس کھانا چا ہے۔ جس طرح ایک شخص بیمار ہو جائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو اب ڈاکٹر کا بیکا مجیس ہے کہ اس پر ناراض ہو جائے گئم کیوں بیمار پڑے؟ بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیمار کے او پر ترس کھا تا ہے کہ بیجارہ اس بیمار کے او پر ترس کھا تا ہے کہ بیجارہ اس بیمار کے اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ بیا اللہ! اس کی بیماری کو دور فرماد سے ۔ اس طرح گناہ گار، فات و فاجر کے ساتھ بھی ہی معاملہ ہونا چا ہے کہ ان کے فتی و فجو رسے بغض اور نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس کی ذات کے ساتھ اس کو دا ج

### ایک تا جر کی مغفرت کا عجیب قصہ

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نی کریم الگانی نے ارشاد فر مایا کہ ایک محض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت کے دوز جب حساب کتاب ہوگاتو اس وقت وہ چیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہوسکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھا دیا جا تا ہو۔

ہر حال، جب وہ چیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہوسکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھا دیا جا تا ہو۔

ہر حال، جب وہ چیش ہواتو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فر مایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال نامہ ذیکھوں سے تقریبا کوئی کیا کیا اعمال تامہ نیکیوں سے تقریبا کا کہا کہ اس کا اعمال تامہ نیکیوں سے تقریبا کا جس میں دوسروں کے سامنے کا ہر کرانے کے لئے منام بندوں کے بارے جس سب کچھ جانے جیں۔ لیکن دوسروں کے سامنے کا ہر کرانے کے لئے فرشتوں سے بوچھے ہیں کہ ذراا چھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے جس ہے یانہیں؟ اس فرشتوں سے بوچھے ہیں کہ ذراا چھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے جس ہے یانہیں؟ اس فرشتوں سے بوچھے ہیں کہ ذراا تھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے جس ہے یانہیں؟ اس فرشتوں سے بوچھے ہیں کہ ذراا تھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے جس ہے یانہیں؟ اس فرشتوں سے بوچھے ہیں کہ ذراا تھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے جس ہے یانہیں؟ اس فرشت فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں! اس کا ایک نیک عمل ہے ، وہ یہ کہ میشخص اگر چہ کوئی خاص نیک عمل

<sup>(</sup>بقيرها ثير مني المجهد والسير، باب غزوة أحد، رقم: ٣٣٤٧، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاد، رقم: ٤٠١٥، مسند أحمد، رقم: ٣٤٢٩.

تونہیں کرتا تھا،لیکن میتجارت کرتا تھا۔اورا پے غلاموں کوتجارت کا سامان دے کر بھیجتا کہ جا کریہ سامان چچ کراس کے بیسے لاکر دیں۔

ال محف نے آپ غلاموں کو بیتا کید کردھی تھی کہ جب کی کو کئی سایان فروخت کرواور تم ہے
دیکھو کہ وہ شخص تنگدست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نری کا معاملہ کرنا۔ اگر اس کوادھار دیا ہے تو اس
ہے ادھار وصول کرنے میں بہت بختی سے کام مت لیمنا ، اور بھی کسی کو معاف بھی کردیا کرنا۔ چنا نچہ
ساری عمر شجارت کے اندر اس کا بیمعمول رہا کہ جب کسی شگدست سے معاملہ کیا تو یا تو اس کو مہلت
دیدی۔ اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا۔ اللہ تعالی فر بائیں گے کہ اچھا بیمیر سے بندوں کو معاف
کرتا تھا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستق ہوں کہ اس کو معاف کروں ، چنا نچہ پھر فرشتوں کو تھم دیں گے کہ
اس سے درگز رکا معاملہ کرو۔ اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ (۱)

بہرحال بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالی کو بہت پند ہے۔

### بيرحمت كامعامله تقاء قانون كانهيس

کیکن ایک بات یا در کھئے کہ بیاد پر کا معاملہ بیر حمت کا معاملہ ہے، بیکوئی قانون نہیں ہے۔ لہذا کوئی خص بید نہ سوچ کہ بیا جھانی ہے ہاتھ آگیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوۃ دو، نہ دوسر بے فرائض انجام دو، نہ گناہوں سے بچو، بس میں بھی ای طرح لوگوں کو معاف کر دیا کروں گاتو قیامت کے روز میری بھی معافی ہوجائے گی۔ بید درست نہیں۔ اس لئے کہ بیمعاملہ دحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی بابند نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں، اپنی رحمت سے بخش دیں۔ کین قانون یہ ہے کہ فرائض کی بابند نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں، اپنی رحمت سے بخش دیں۔ کین کا اوا کی نیاد پر کھی کر کے بیٹ و باکہ کی اوا کی نیاد کر کھی کر کے بیٹ و جائے کہ بس کی ادا کی نہیں کرتا، یا گناہوں سے بیخا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کی ادا کی نہیں ہوگی، معلوم نہیں۔ اس لئے کہ بیداللہ تعالیٰ کا قانون میں ہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی، معلوم نہیں اس نے وہ عمل کس جذبہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش بھی آگئ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش بھی آگئ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف سے کہ دیا۔ بھارے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش بھی آگئ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف سے کردیا۔ بھارے اور اس کی بنیاد پر کوئی ہوں اس میں ہوگی۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بی رحمت جوش بھی آگئ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف سے کردیا۔ بھارے اور اس کی بنیاد پر کوئی بھیشے کا دستورالعمل نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب في الاستقراض واداه الديون والحجر والتغليس، باب حسن الثقاضي، رقم: ٢٢١٦، صحيح مسلم، كتاب المسائلة، باب فضل انظار المعسر، رقم: ٢٩٢١، سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاه في انظار المعسر والرفق به، رقم: ١٢٢٨، مسند أحمد، رقم: ١٦٤٦٤

### ایک بیچ کا نواب کوگالی دینا

حضرت تعانوی پھٹیانے اس متم کے واقعات کی سجے حقیقت سمجمانے کے لئے ایک واقعہ بیان فر مایا کہ نظام حیدر آباد دکن کے ایک نواب صاحب تھے۔ان کے وزیر نے ایک مرتبدان کی دعوت کردی،ادران کواپیچ گھر بلایا۔ جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں ہر تھیل رہا تھا۔نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑخوانی کرنے کی عادت تھی۔انہوں نے وزیر کے بیج کو چھیٹرنے کے لئے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز ظرار تھا۔ وہ کیا جانے کہ نواب کون ہے ، اور با دشاہ کون ہے۔ بیجے نے بلیٹ کرنواب صاحب کوگالی دیدی۔ جب وزیر صاحب نے بیچے کے منہ سے تواب صاحب کے لئے گالی تن تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے بیجے نے نواب صاحب کو گالی ویدی۔ اورنواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔اب پہتہیں بچے کا کیاحشر کرےگا۔اس لئے وزیر نے ا پنی وفاداری جتانے کے لئے تکوار تکال لی، اور کہا کہ میں ابھی اس کا سرقلم کرتا ہوں، اس نے تواب صاحب کی شان میں گنتاخی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہبیں۔ چھوڑ و، یہ بچے بٹی تو ہے۔ باتی سے بچہ ذہین لگتا ہے۔اور اس میں اتنی خود داری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مروڑ دیے تو یہ بچہ نورا اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والانہیں ہے۔ بلکہ بڑا ذہین اور خود دار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اپنے او پر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کرو کہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کردو۔ چنا نچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا۔اس وظيفه كانام تقا' وظيفه دشنام "يعني گالي دين كاوظيفه-

حضرت عکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی پھٹیڈ فر ہاتے ہیں کہابتم بھی بیسوج كركه كالى دينے سے وظیفہ جارى ہوتا ہے لہذاتم بھى جاكرنواب صاحب كوگالى دے آؤ۔ ظاہر ہے كه کوئی بھی ایسانہیں کرے گا۔ کیونکہ میرخاص طور پر اس بچے کے خاص حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے میر بادشاہ کی خاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود بچے کونواز دیا لیکن پیکوئی عام قانون نہیں تھا کہ جوکوئی نواب صاحب کوگالی دے گاتو اس کو وظیفہ ملے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گاتو بٹائی ہوگ۔

جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ سرقلم کر دیا جائے۔

یبی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کسی کوکسی نکتے سے نواز دیا ، اورکسی کوکسی نکتے سے نواز دیا، کسی کا کوئی عمل قبول فر مالیا ، اور کسی کا کوئی عمل قبول فر مالیا ، ان کی رحمت کسی قبید کسی شرط اور کسی قانون کی پایند جیسے وسعت رخمنی محل شئ ، میری رحمت تو ہر چیز پروسیے ہے۔اس لئے کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہوتی الیکن بعض او قات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پیندآ جائے۔

# كسي نيك كام كوحقيرمت مجھو

اس سے یہ بیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیک کا کام حقیر نہیں ہوتا، کیا پید کہ اللہ تعالیٰ کس نیک کام کو قیول فر پالیں ، اور اس سے بیڑا پار ہوجائے ، اس لئے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سجھنا چاہئے ،کیکن یہ بیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ یہ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلال نیک کام پر بخش دیا ،البذا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
بس آ دمی اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چنا نچہ یہ حدیث آپ نے کی ہے کہ حضور اقدس تا اللہ اس آ دمی اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چنا نچہ یہ حدیث آپ نے کی ہے کہ حضور اقدس تا اللہ کی اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چنا نچہ یہ حدیث آپ نے ک

اور جودل میں آرہاہے، وہ کام کررہاہے۔ بیٹبیں دیکے رہاہے کہ بیکام طال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا نا جائز لیکن اللہ تعالیٰ پرتمنا اور آرز ولگائے بیٹھاہے کہ اللہ میاں تو بڑے نفور رحیم ہیں ،سب معاف فرمادیں گے۔ بہر حال ،ان واقعات ہے بینتیجہ نکالنا درست نہیں۔

### بندول برنزمی کرنے برمغفرت

ای طرح ایک اور حدیث بی جناب رسول کریم تالیقی نے ارشاد فرمایا کرتم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان بیں ایک فض ایسا تھا کہ جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا، تو اس بیں نری سے کام لیتا، یہیں کہ چیے چیے پراز رہا ہے۔ بلکہ گا بک کوایک قیت بتادی، اب گا بک کہدرہا ہے کہ تھوڑی ی کی کر دوتو اس نے بیسوچ کر کہ چلو تھوڑا منافع کم سمی، چلواس کودے دو۔ ای طرح جب وہ کوئی چیز فریدتا، تب بھی نری کا معاملہ کرتا۔ جب دکا ندار نے چیز کی قیمت بتادی، اس نے بس ایک مرتبداس سے کہد دیا کہ بھائی تھوڑی ی کم کردو۔ یہیں کہ قیمت کم کرانے کے لئے اس سے لار ہا ہے۔ اور اس سے کہد دیا کہ بھائی تھوڑی ی کم کردو۔ یہیں کہ قیمت کم کرانے کے لئے اس سے لار ہا ہے۔ اور اس سے ذریر دی کم کرارہا ہے۔ اور اس جو بعد قیمت اداکر کے چیز لے لی۔ ای طرح جب دوسرے سے اپنا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض جب دوسرے سے اپنا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض کردیا۔ تب بھی نری کا معاملہ کرتا، اور اس سے کہنا کہ چلو ابھی چیے بیس ہیں تو بعد میں ادا کردیا۔ تب بھی نری کا معاملہ کرتا، اور اس سے کہنا کہ چلو ابھی چیے بیس ہیں تو بعد میں ادا کردیا۔ تبہیں مہلت دیا ہوں۔ جب آخرت میں اللہ تعانی کے سامنے اس کی چینی ہوئی تو اللہ تعانی کے دریاتے ہی سائے میں بھی اس کے ساتھ نری کا معاملہ کرتا تھا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ نری کی خوک سے بی میں اس کے ساتھ نری کا معاملہ کرتا تھا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ نری کا معاملہ کرتا تھا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ نری کی میاتھونری

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياب
 منه، رقم: ۲۳۸۳، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، ياب ذكر الموت والاستعداد له، رقم: ۱۲۵۰، مسند أحمد، رقم: ۱۲۵۰۱

کا معاملہ کرتا ہوں۔اور پھراس کی مغفرت فر مادی۔بہر حال ،انٹد تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ فری کا معاملہ کرنا ،اور تنگدست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا بہت ہی زیادہ پہند ہے۔

### حضور اقدس سلطيط كالمعمول

حضوراً قدس خُافِرہ کی ساری زعرگی کا میں معمول تھا کہ جب بھی کی کے ساتھ تھے وشراء کا معاملہ فرماتے تو اپنے ذہبے جتنا وا جب ہوتا اس سے زیادہ بی دیا کرتے تھے۔اس زمانے میں سونے چا عمری کے سکے رائج تھے۔اوروہ سکے بھی مختلف مالیوں کے ہوتے تھے۔اس لئے ان کی گفتی کے بہائے ان کا وزن دیکھا جاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے۔اس کے ذریعہ قیمت اداکی جاتی تھی۔ایک روایب میں آتا ہے کہ آنخضرت خُرائی نے ایک چیز بازار سے خریدی۔وراہم کے ذریعہ جب اس کی قیمت ادافر مانے کے آئے تنہ وزن کرنے والے سے فرمایا:

((زِنُ وَارُجَعُ)(١)

جملاً ہوالولو، یعنی میرے ذمے جتنے درہم داجب ہیں،اس سے چھزیادہ دیدو۔

ایک روایت می آپ نے ارشادفر مایا:

((إِنَّ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمُ فَضَاتً))

'' تُمَ میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جب دوسرے کاحق ادا کریں تو اچھی طرح ادا کریں''(۲)

یعن کچوزیادہ بی اداکریں۔ کم نہ کریں۔ مثلاً آپ کے ذیصورد پے قرض تھے۔ آپ نے سو کے بجائے ایک سودی اداکردیے۔ اور یہ کہ دیتے وقت پریشان نہ کریں، چکر نہ کوائیں، ٹال مول نہ کریں۔ بیسب ہا تیں اچھی طرح اداکرنے اور صن سلوک کے ساتھ اداکرنے میں داخل ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاه في الرجحان في الوزن، رقم: ١٣٢٦، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، رقم: ٤٥١٥، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، رقم: ٢٨٩٨، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الرجحان في الوزن، رقم: ٢٢١١.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الوکالة، باب وکالة الشاهد والغائب جائزة، رقم: ۲۱٤۰، سنن النسائی، کتاب البیوع، باب استسلاف الحیوان واستقراضه، رقم: ۲۵۳۹، مسند أحمد، رقم: ۸۷٤۳
 ۸۷٤۳۔

### امام الوحنيفيه مجيئاتين كي وصيت

حضرت امام ابوحنیفہ بھٹائی جونفتہ کے اندر ہمارے مقتلا می ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں ، انہوں نے اپنے شاگر دول کے نام ایک وصیت نامہ لکھا ہے۔ اس وصیت نامہ بیں لکھتے ہیں: '' جب کسی کے سماتھ کتے وشراء کا معاملہ ہوتو اس کواس کے حق سے پچھوزیادہ ہی دیدیا کرو، کم نہ کیا کرو''

یہ حضورا قدس مُٹاٹیڈ کی سنت ہے۔ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کر لی ہیں ،ادراس پر عمل کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ سب حضورا قدس مُٹاٹیڈ کی سنت کا حصہ ہے۔ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔اس حدیث میں اس سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فر مایا:

((وَمَنُ بَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ بَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّنْبَا وَالْاَحِرَةِ)) د بعن جو شخص کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معالمہ کرے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معالمہ فرما کیں گے'' اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی ہریشان نہیں

بموتاب

### میںے جوڑ جوڑ کرر کھنے والوں کے لئے بددعا

ایک صدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتا ہے: ((اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُمُسِکًا اَلْفًا وَاعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا)) (۱) "اے اللہ، جو محض پیروں کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہو، یعنی ہروقت گنآار ہتا ہے کہ اب کتنے ہوگئے، اور اب کتنے ہوگئے، اور خرج کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے، اے اللہ، اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے"

چنانچہاس دعا کے بتیجہ میں اس کے مال پر اس طرح ہلا کت پڑتی ہے کہ بھی اس کے پیمیے چوری ہو گئے۔ بھی ڈا کہ پڑ گیا۔ بھی کوئی نقصان ہو گیا۔اور کچھ نہ جوتو بے ہرکتی ضرور ہوجاتی ہے۔وہ چیے اگر چہ گنتی میں تو زیادہ ہو گئے لیکن ان پیمیوں سے جوفا کدہ حاصل ہونا جا ہے تھا،اوران پیمیوں

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى فأما من أعطى ..... الخ، رقم: ١٣٥١،
 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم: ١٦٧٨

میں جو ہرکت ہونی جا ہے تھی وہ فا کدہ اور ہرکت حاصل نہ ہوئی۔مثلًا پیے تو زیادہ ہو گئے ،لیکن گھر میں بیاریاں پیدا ہو گئیں ،اوراب وہ پیے ہیتال اور ڈاکٹر کی نذر ہورے ہیں۔ بتا یئے یہ کسی ہرکت ہوئی ؟ یا پہے تو بہت جمع ہو گئے ۔لیکن گھر کے اندر نا جاتی ہوگئ اور اس کے نتیج میں زندگی کالطف جاتارہا۔

### يسيخرچ كرنے والوں كے لئے دعا

يميخ ج كرنے والوں كے لئے فرشتہ بيدها كرتا ہے:

"وَأَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا"

اے اللہ، جو حض اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، کی کو جے معاف کررہا ہے، اے اللہ، ایسے خرج کرنے والے کو خرج کا بدل دنیا میں ہی عطافر ما ۔ بہر حال، جو خض اس طرح لوگوں کے ساتھ فری کا معاملہ کرنے والا ہو، بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں اس کے چے زیادہ خرج ہور ہے ہیں، لیکن جو بیسہ خرج ہور ہا ہے، وہ حقیقت میں جانہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت لا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطافر مادیتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص ایسانہیں دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس ہوگیا کہ وہ صدفہ خیرات زیادہ کرتا تھا۔ یا لوگوں کے ساتھ فری کا معاملہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا کہ وہ صدفہ خیرات زیادہ کرتا تھا۔ یا لوگوں کے ساتھ فری کا معاملہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا کہ وہ ایسانہ تھی نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل ضرور عطافر ماتے ہیں۔ ای لئے حدیث میں فرمایا کہ ہو۔ ایسانہ میں ہی آسانی بیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آسانی بیدا فرماتی سے میں ہی آسانی بیدا فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آسانی بیدا فرماتی سے

### دوسرول کی بردہ پوشی سیجئے

تيسرا جمله بيارشا دفر مايا:

((وَمِّنَ سَتَرَ مُسُلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

'' جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرائنس سو''

مثلاً کسی مسلمان کا کوئی عیب یا غلطی سامنے آگئ کہ اس نے فلاں کام غلط اور نا جائز کیا ہے،
اب ہرجگہ اس کے بارے بیس چرچا کرتے بھرو کہ وہ تو بیکام کرر ہا تھا۔اس کے بجائے اس کی پر دہ پوٹی
کرو،اس کو چھپا دو،کسی اور کومت بتاؤ۔ بیطریقہ اس وقت اختیار کرنا چاہئے کہ جب اس کے عمل سے
کسی دوسرے کو نقصان بینچنے کا اندیشہ نہ ہو۔لیکن اگر اس کا ایساعمل سامنے آیا، جس سے دوسرے کو

نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلاً کس کے آل کرنے کی سازش کی جارہی ہے۔ اس وقت پر دہ پوشی کرنا جائز نہیں، بلکہ دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے ممل سے دوسر سے کو نقصان چہنچنے کا اندیشہ نہ ہوتو پھرتھم ہے ہے کہ اس کی پر دہ پوشی کرو۔اور اس کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ! بیخص اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگیا ہے۔ آپ اپنی رحمت ہے اس کواس گناہ ہے نکال دیجئے۔

بہر حال، دوسروں کے عیب نہ تو تلاش کرو، اور نہ ان کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ آج کل اس بارے میں بڑی کوتا ہی ہور ہی ہے۔ ایک آ دمی کے بارے میں آپ کو پینہ چل گیا کہ وہ فلاں کام کرتا ہے۔ اب آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں رکتی، اور دوسروں سے کیے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ دوسروں کو بتانا ضروری سیجھتے ہیں۔ حالانکہ بلاوجہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا ان کو پھیلانا گناہ ہے۔

### دوسرول کو گناه پر عارمت دلا کیں

ا يك صديث من جناب رسول الله مَنْ فَيْمُ فِي قِرْ مايا:

((مَنُ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبِ فَلَا تَابَ مِنَهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى بَعُمَلَهُ))(1) "اگرکوئی مخص این بھائی کوا سے گناہ پر عار دلائے جس گناہ ہے وہ تو ہر چکا تھا، تو

ا مروں ان ہے بھاں وہ یے ماہ پر عاروں ہے ، ان ماہ سے وہ و بہ مرچھ ھا، ا میخص اس دفت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گنا ہ میں متلانہیں ہو جائے گا''

اگرایک ضخص ہے کوئی گناہ ہوگیا، پھراس نے اس گناہ ہے تو برکر لی۔اب آپ اس کو ہار ہار اس گناہ پر عار دلارہ ہیں کہ تو تو وہی ہے جس نے بیر کت کی تھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پر دہ ڈال دیا، اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے اس کے نامہ اعمال ہے اس گناہ کو مطاویا، اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کرنے والا، اور اس گناہ پر عار دلانے والا؟ اگر تو عار دلائے گا تو ہم تہمیں اس گناہ کے اندر جتلا کردیں ہے۔ اس لئے کسی مسلمان کی عیب جوئی کرنا، یا کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا ہو اسخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیوب کو اچھا لئے ہم تہمیں تو بندہ بنا کر بھیجا کہ دوسروں کے عیوب کو اچھا لئے پھرو۔ بلکہ تہمیں تو بندہ بنا کر بھیجا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذى، كتاب صفة الفيامة والرفائق والورع عن رسول الله، رقم: ۲۶۲۹، سنن الترفدى كى روايت يش "كرات بيل منه" كم الفاظ منه كل الفاظ منه كل الفاظ منه كل الفاظ موجود بيل... موجود بيل... موجود بيل...

### اینی فکر کریں

اس لئے تم اپنی فکر کرو، اپنے عیوب کو دیکھو، اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس فخص کواپنے عیوب کی فکرعطا فر مادیتے ہیں، اس کو دوسروں کے عیوب نظر ہی نہیں آتے۔ دوسرول کے عیوب اس کونظر آتے ہیں جواپنے عیوب سے بے پرواہ ہو۔ جواپنی اصلاح سے غافل ہو۔ جو خص خود بیار ہو، وہ دوسرول کے نزلہ وزکام کی کہاں فکر کرے گا۔ اگر دہ ایسا کرے گاتو وہ احمق اور ہیوتو ف ہے۔ اس لئے دوسرول کے نزلہ وزکام کی کہاں فکر کرے گا۔ اگر دہ ایسا کرے گاتو دہ احمق اور ہیوتو ف ہے۔ اس لئے دوسرول کے عیوب کے پیچھے پڑنا، تبسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جسیا کہ نبی کریم شکر آئے بیا ہے کہ دہ یہ کام کہ نبی کریم شکران کا شیوہ نہیں ہے کہ دہ یہ کام کرے۔ مسلمان کو ان تمام برائیوں سے پر ہیز کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر وہ تیجے معنی ہیں مسلمان نہیں کرے۔ مسلمان کوان تمام برائیوں سے پر ہیز کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر وہ تیجے معنی ہیں مسلمان نہیں سکتا۔

### علم دین سیمنے کی فضیلت اوراس پر بشارت

چوتھا جملہ سیارشا دفر مایا:

((وَمَنُ سَلَكَ طَرِيُفًا يَلْتَمِسُ فِنِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْفًا إِلَى الْجَنَّةِ)) اس جملے میں ہم سب کے لئے بڑی خوشنجری اور بشارت ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا یا بننے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین۔قرمایا کہ جوشن کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ جلے،اور

مصداق بنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین فر مایا کہ جو تحفی کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، اور راستہ چلے اور فاصلہ طے کرنے سے اس کا مقصد میہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فر مادیں گے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی فاطر جو سفر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی معاملہ چیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، قاطر جو سفر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی معاملہ چیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے باس جارہے جیں کہ جھے اس بارے میں کیا کرنا چاہئے؟ اب مفتی کے باس جو چل کر گئے تو اس سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگئی۔

## بیلم ہمارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لئے وہ محنت کہاں کرسکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کرسکتے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹے کر کتاب کھول کر بیے حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس ہر وعظ کر گئے۔ آج ہیں۔ ہمارے اسلاف فاتے کرکے، روکھی سوکھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، مشقت اُٹھا کر، قربانیاں دے کر بیغل ہماں شکل ہیں تیار کرکے چلے گئے۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ قربانیاں دے کر بیغل ہماں شکل ہیں تیار کرکے چلے گئے۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ

کرتے تو نی کریم طَافِقِ کے بیار شادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ ندہوتے ،سرکاردو عالم سَافِقِ کی ایک ایک ادامحفوظ کرکے چلے گئے۔ قیام قیامت تک آنے والوں کے لئے لائحۂ عمل بتا گئے۔ ایک مشعل راہ بتا گئے۔

# ایک حدیث کے لئے بندرہ سوکلومیٹر کا سفر

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ مصرت جاہر بھائڈ جوحضور اقدس سُلٹیٹا کے بڑے قریبی صحابی تھے، اور انصاری تھے،حضورِ اقدس ٹائٹا کی وصال کے بعد ایک دن بیٹے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز کی فضیات کے بارے میں ایک حدیث ایسی ہے، جومیں نے نبیس تن ، بلکہ ایک دوسرے صحابی نے رسول اللہ مُنْ اللّٰہ اللّٰہ علیہ کے براہ راست کی ہے۔ جواس وفت شام کے شہر ومثق میں مقیم ہیں۔ان کے دل میں خیال آیا کہ بیرحدیث بالواسط اپنے پاس کیوں رکھوں۔ بلکہ جن صحابی نے بیہ حدیث حضور اقدس سَوَاتِی ہے میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کرلوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے یو چھا کہ وہ صحابی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شہر دمشق میں مقیم ہیں ، ( جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم ہتھے ) اور مدینہ منورہ طبیبہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً پندرہ سوکلومیٹر کا ہے۔ میں نے خوداس راستے پرسفر کیا ہے۔ وہ پورا راستان و دق صحرا ہے۔ نداس میں کوئی ٹیلہ ہے، نہ کونی در خت ہے، نہ پانی ہے، چنانچہای وفت حضرت جاہر مٹائنانے اُونٹ مٹکوایا، اور اس پرسوار ہوکر روا نہ ہو گئے ، اور پندر ہ سوکلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دمشق پہنچ گئے ۔ وہاں جا کران کے گھر کا پنة لگایا۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ان صحابی نے درواز ہ کھولا۔ادر پو چھا: کیسے آنا ہوا؟ حضرت جابر جائنا نے فر مایا کہ میں نے سا ہے کہ تہجد کی نعنیات برآپ نے ایک صدیث حضور اقدس مُؤترِثُ سے براو راست ن ہے۔ میں وہ صدیث آپ کی زبان ہے سننے کے لئے آیا ہوں۔ان صحابی نے پوچھا کہ آپ مدید طیبہ سے صرف ای کام کے لئے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! صرف ای کام کے لئے آیا ہوں۔ان صحافی نے کہا کہ دہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا،کیکن پہلے ایک اور حدیث سن لو جویس نے رسول اللہ سُن اللہ سے می تھی۔ پھر میں حدیث سنائی کہ جو محص کوئی راستہ قطع کرے، جس کے ذر بعیہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کاعلم حاصل کرنا جا ہتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آ سان نر مادیتے ہیں۔ پہلے بیرحدیث سنائی اور پھرتہجد کی فضیلت والی حدیث سنائی۔ حدیث سنانے کے بعد ان صحابی نے فر مایا کہا ہے تھوڑی دہرِ اندر جیٹھیں ،اور کھانا کھا کیں ۔حضرت جابر جائٹڑنے فر مایا کہیں۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔اس لئے کہ میں ہی جا ہتا ہوں کہ یہ پورا سفرصرف رسول اللہ سُلُقِیْمُ کی حدیث کی خاطر ہو۔اس سفر میں کسی اور کام کا ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو،اب میں کوئی اور کام کرنانہیں جا ہتا۔ بیہ

عديث مجمع أن على -اورميرا مقصد حاصل هو كميا - من مدينه طيبروا پس جار ما مون -السلام عليكم - (١)

# مجلس دین آتے وقت سکھنے کی نبیت کرلیا کریں

دیکھے! ایک حدیث کی خاطر اتنا امباسخر کیا۔ اور یہ بیس نے آپ کوصرف ایک مثال بتائی۔
ورند صحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور تیج تابعین کے حالات اُٹھا کر ویکھے تو یہ نظر آئے گا کہ ان

میں ہے! کیہ ایک نے وین کاعلم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمح کرنے کی فاطر لیے لیے سنر

میں ہے! کیہ ایک نے وین کاعلم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمح کرنے کی فاطر لیے لیے سنر

اپنے مال قربان کے ، اور اپنی جانیں قربان کیں ، اور شقتیں اُٹھا کیں ، تب جا کر بیٹلم ہم تک پہتچا ہے۔
یہ محنت وہ حضرات کر گئے۔ اگر ہمارے ذھے یہ کام ہوتا تو یہ دین کاعلم ضائع ہو چکا ہوتا۔ یہ و اللہ تعالی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے دین کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین محفوظ ہے ، کتابیں جھی ہوئی ہیں۔ اور ہر دور
میں وین کو پڑھے نے والے ، جانے والے ہم جگہ ہو جو در ہے ہیں۔ بس ابتمہارااتنا کام ہے کہ میں دین کو پڑھے والے کے لئے یہ غلیم مان کے بیٹ ہی ہے کہ دین کی بات شیل ان کے پاس جا کھم سیکھے والے کے لئے یہ غلیم میں اور دین کا علم حاصل کریں ، اس لئے گھر سے چلتے وقت اس حدیث کو ذہیں میں لیا تہ اور ساکسی ، اور دین کا علم حاصل کریں ، اس لئے گھر سے چلتے وقت اس حدیث کی بٹارت ہم سب کو عطا فرمائے آئیں۔

# اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں کے لئے عظیم بشارت

صدیت کے اگلے جملے میں ایک اور بشارت بمان فر مائی ، فر مایا کہ کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھریعیٰ مجد میں جمع ہوکر بیٹے جائے ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لئے ، یا اللہ کی کتاب کی وقت وہ درس و تذریس کے لئے ، یعنی اللہ کے دین کی باتوں کو سننے سنانے کے لئے بیٹے جائے تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان پرسکیبت نازل ہوتی ہے۔ اور جا روں طرف سے ملائکہ اس مجلس اور جمع کو گھیر ہے۔ اور جا روں طرف سے ملائکہ اس مجلس اور جمع کو گھیر لیتے ہیں ، ملائکہ کے گھیرنے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے ، اور ملائکہ

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، حديث عبدالله بن أنيس، رقم: ١٥٤٦٤ مام بخارى في الواقعكو ترجمة الباب شي ذكركيا بـــــ

رحمت ان بندوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔اوران کے لئے استغفاراور التجاء کرتے ہیں کہ یا اللہ! یہ لوگ آپ کے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فر ماد پہنے۔ان پررحمتیں ناز ل فر مائے۔ان کے گناہ معاف فر مائے۔ان کودین کی تو فق عطا فر مائے۔

# تم الله کا ذکر کرو، الله تمهاراذ کر کریں گے

الكلاجمله ميدارشا دفر مايا:

(( وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ))

لیعنی اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں ان اہل مجلس کا ذکر فریاتے ہیں کہ بیمیرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کرصرف میری خاطراور میرا ذکر کرنے کے لئے ،میرا ذکر ہننے کے لئے ،میرے دین کی باتیں سننے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔اور اپنے اردگر دکے ملائکہ کے سامنے اس محفل کا تذکر ہ فر ہاتے ہیں۔ بیکوئی معمولی بات ہے!ارے بیر بہت بڑی بات ہے۔

ذكرميرا بجه سے بہتر ہے كداس محفل ميں ہے

سیکوئی معمولی بات ہے کہ مجبوب حقیق ہمارا ذکر کرے۔ادے بیکام تو ہمارا تھا کہ ہم ان کا ذکر سے ہمیں پہلے حکم دیا کہ "فَاذْ کُرُوْنِیٰ" ہم میرا ذکر کروں کیاں تھ ہی اس ذکر کا صلہ اور بدلہ بھی عطا فرمادیا کہ "اَذْ کُرُ کُنُم " ہم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گاہم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالا نکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کرلیں تو کیا، نہ کریں تو کیا۔ ہمارے ذکر کرنے سے ان کا خکمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور آگر ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں، بلکہ ساری دنیاان کا ذکر کرنا چھوڑ دین، بلکہ ساری دنیاان کا ذکر کرنا چھوڑ دین آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکے جیسی کرنا چھوڑ دین آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکے جیسی ہے۔ایک شخص ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکے جیسی ہے۔ایک شخص کی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکے جیسی ہے۔ایک شکے نے اللہ تعالی کا ذکر کرلیا تو کیا کہا گیاں کیا۔لیکن وہ بندے کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔

# حضرت أبيّ بن كعب سے قرآن ياك سنانے كى فر مائش

حضرت أبيّ بن كعب بن تُنتُ مشہور صحابی ہیں۔ ہر صحابی میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات رکھی تھیں۔ حضرت اُبیّ بن كعب بن تُنتُ كی خصوصیت بیتھی كه قر آن كريم بہترین پڑھا كرتے تھے۔ اس لئے حضور اقدیں مؤلِّیْ آنے ان کے بارے میں فر مایا:

(('أَقْرَتُهُمُ أَبَى بُنُ كَعْبِ)(١)

'' سارے صحابہ میں سب سے بہتر قر آن کریم پڑھنے والے اُلی بن کعب بڑا تھا ہیں''

<sup>(</sup>١) سن الترمذي كتاب اساقب عن رسول الله عاب مناقب (باتي عاشيه كلصلي برطاحظ فرماكي)

ایک دن حضرت أبی بن کعب بی فراقد حضورافدس من فراقی کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔
حضورافدس من فراقی نے حضرت ابی بن کعب بی فرانسے خاطب ہو کر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جر بیل امین کے داسطے سے یہ پہنام بھیجا ہے کہ آئی بن کعب سے کہو کہ وہ جمہیں قر آن شریف سنا ہیں۔ جب حضرت ابی بن کعب فرانسے اللہ تعالیٰ نے میرانام لے کر فر مایا ہے حضرت ابی بن کعب شاہ فرز ایسوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرانام لے کر فر مایا ہے کہ اُبی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضورافدس من فرانی نے فر مایا کہ ہاں! تمہارانام لے کر فر مایا ہے۔ بس اس وقت حضرت اُبی بن کعب بڑا فرز ہا کہ ہوگیا ، اور روتے روتے بھیاں بندھ کئیں ، اور فر مایا کہ میں اور میرانام لیس۔ (۱)

# اللّٰد كا ذكر كرنے يرعظيم بشارت

بہر حال ، اللہ تعالیٰ سی بندے کا ذکر فر ما تیں ، بیاتی بن ی وولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمت اور دولتیں ایک طرف ، بینعمت ایک طرف ۔ اس حدیث جس ای عظیم نعمت کے بارے جس فر مایا کہ جب اللہ کا دین کی خاطر ، اور دین کے بزھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے طائکہ کے جمع جس ان کا ذکر فر ماتے ہیں ۔ ایک حدیث قدی ہے ۔ ''حدیث قدی ناس حدیث قدی ہے ۔ ''حدیث قدی اس حدیث قدی اس حدیث قدی ہے ۔ ''حدیث قدی میں حضور اقدی شاؤی اللہ جل شانہ کا کلام نقل فر ما تیں ، ایک حدیث قدی میں حضور اقدی شانہ نے فر مایا:

((مَنُ ذَكَرَنِيُ فِي نَفْسِيُ ذَكَرُتُهُ فِي نَفْسِيُ، وَمَنُ ذَكَرَنِيُ فِي مَلَإِ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْهُ)(٢)
مُلَإِ خَيْرٍ مِنْهُ)(٢)
دُجُوفُ مِيرادُكر تَهَا لَي مِن كرتا عِق مِن اس كا ذَكر تَهَا لَي مِن كرتا مون، اوراس كو

<sup>(</sup>بِقِيمَاشِي اللهِ عَلَى اللهِ مَعَادُ بن حَبلُ و زَيد بن ثابت و أبي بن كعب، رقم: ٣٧٢٣، سنن ابن ماجه، المقدمة، باب قضائل خباب، رقم: ١٥١، مسند أحمد، مسند انس بن مالك، رقم: ١٢٤٣٧ ــ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب مناقب أبى بن كعب، رقم: ٣٥٢٥، صحيح مسلم، باب فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار، رقم: ٤٥٠٩، سنن الترمذى، كتاب المناقب عن رسول الله، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبى بن كعب، رقم: ٣٧٢٥، مسند أحمد، مستد انس بن مالك، قم: ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، رقم: ٩٨٥٦،
صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا، والإستغفار، رقم: ٤٨٣٢، سنن الترمذي، كتاب الزهد عن
رسول الله، رقم: ٢٣١٠، سن ابن ماجه، كتاب الأدب، رقم: ٣٨١٦، مسند أحمد، رقم:

یا د کرتا ہوں۔اور جو تخص میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ بینی وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں''

ذکر کی گئنی بڑی فضیلت بیان فر مادی۔اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو دین کی درس و مذرایس کے لئے ، یا دین کے افہام و تفہیم کے لئے کسی جگہ جمع ہوجا کیں۔وہ سب اس فضیلت کے اندر داخل ہیں۔اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کواس کا مصداق بنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ہم لوگ جو یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہوکر بیٹھ جاتے ہیں ،اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں ، یہ معمولی چیز نہیں۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی فضیلت اور تو اب اور اجرکی چیز ہے ، بشر طیکہ دل میں اضاص ہو۔اور اللہ کے دین کی طلب ہو۔

# اُونیجا خاندان ہونا نجات کے لئے کافی نہیں

اس حديث من آخري جمله سيارشادفر مايا:

((مَنْ بَطَّأْبِهِ عَمْلُهُ لَمْ تُسْرِعْ بِهِ نَسْبُهُ))

یہ جملہ بھی جوامع العلم میں نے ہے، معنی اس کے یہ بیں کہ جس تحف کے جمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، یا جو شخص اے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، تو محض اس کا نسب اس کو آگے نہیں بوھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا ممل خراب ہے، اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ پیچھے رہ کیا۔ جبکہ دوسرے لوگ جلدی جلدی قدم بروھا کر جنت میں پہنچ گئے۔ بقول کسی کے۔

یاران جیز گام نے محمل کو جالیا ہم محو نالہ جزئ کاروال رہے

وہ لوگ آئے چلے گئے۔ اور سائے مل کی خرابی کی وجہ سے پیچے رہ گیا۔ اور ممل کی اصلاح نہ کر پایا تو اب صرف نسب کی وجہ سے کہ جو گلہ سے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں ہزرگ کا یا فلال عالم کا بیٹا ہے، محض اس بنیا د پر وہ جلد کی نہیں پہنچ سکے گا۔ اشارہ اس طرف فر ماویا کہ محض اس پر محف اس پر وہ حد اشارہ اس طرف فر ماویا کہ محض اس پہر وہ مداور تکمیہ کرکے مت بیٹے جاؤ کہ میں فلہ ی کا صاحب زاوہ ہوں، فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اپنا محمل میں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اپنا محمل میں خاندان میں خاندان میں خاندان میں خاندان کے لئے دعا بھی جاتا۔ جبکہ حضر سے تو ح خاندا کی خفر سے کرنے کی فکر کرو۔ اگر بہ چیز کارآ بد ہوتی تو حضر سے نوح خاندا کا بیٹا جہنم میں خاندان ہوتی تو حضر سے نوح خاندا کا بیٹا جہنم میں خاندان ہوتی تو حضر سے نوح خاندا کے لئے دعا بھی خاندان ہے جبکہ حضر سے تو ح خاندا کی نے فر مادیا:

﴿ إِنَّهُ عَمَلُ غَبُرُ صَالِح ﴾ () اس نے جو کمل کیا ہے وہ صالح کمل نہیں ہے ،اس لئے اس کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اصل چیز عمل ہے۔ البتہ عمل کے ساتھ اگر کسی بزرگ سے تعلق بھی ہوتا ہے تو ان بزرگ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالی سجھے سہارا فر مادیتے ہیں۔ نیکن اپنی ظرف سے عمل اور توجہ اور فکر شرط

ہے۔اب اگر کسی کو توجہ فکراور طلب ہی نہیں ہے، بلکہ غفلت کے اندر جتلا ہے تو محض اُو نیچے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آ گے نہیں بڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپناعمل درست کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔آمین۔

خلاصہ

آج کے بیان کا خلاصہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ ہے محبت کا تقاضا بھی بیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے محبت کی لازمی شرط بیہ ہے کہ اللہ کی محلوق ہے محبت کی لازمی شرط بیہ ہے کہ اللہ کی محلوق ہے محبت کی ور اور اللہ کی محلوق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلول میں چیز حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلول میں اپنی محبت اور اپنی محلوق کی محبت ہیں افر مادے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانًا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# دوسرول كوخوش سيجيح

يعداز خطيهُ مسنونه!

أما بعد!

" مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ عَبُولِهُ مَنْ عَبُولِهُ اللهِ صَرُورٌ بَدْخُلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ)) (١)

\* به وَسَلَّمَ: ((أَحَبُ الْاَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ بَدْخُلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ)) (١)

\* حضرت عبدالله بن عمر عَيْخُهُ فرمات جي كحضوراقدس الْالِيَّ في ارشاد فرمايا كه جو المَالُ الله تعالى كو بِهُ مِن ان المَالُ عِن سے الكِمُلُ كى مؤمن كے دل عي خوشي داخل كرنا اوراس كوخوشي ہے ہم كناركرنا ہے "

حذ الله تعدد الله الله الله الله الله الله عند الله عند

حضورِاقدس نائی نے متعددا حادیث میں اورا پنے قول دفعل کے ذریعہ بیہ بات واضح فر مالی ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کوخوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔

# اللہ کے بندوں کونوش رکھو

حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب قدی اللہ سم ہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی سر ف روع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عجبت کا ظہار کرتا ہے تو اللہ جل الہ جواب میں زبانِ حال سے کویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے مجبت کرتے ہوتو میں تو تمہار سے ساتھ دنیا میں ملنے والانہیں ہوں کہتم کی وقت مجھ سے ملاقات کر کے اپنی محبت کا ظہار کرو لیکن اگرتم کومیر سے ساتھ محبت ہوت کہ اگر انقاضایہ ہے کہ میر سے بندوں کے ساتھ محبت کرو ، میری مخلوق سے محبت کرو۔ اور میری محبت کرو۔ کو میں مورد کے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کرو۔

# دل بدست آور که جج اکبراست

اس بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط وتفریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ پہلے
ان بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط وتفریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ پہلے
ان اصلاتی نظبات (۱۸۰۵/۱۳۸۹) ۱۹۹۷ و ۱۹۹۷ و پروزاتوار ، بوداز نماز عمر، جامع معجد بیت المکرم ، کراچی

لوگ تو وہ ہیں جو کسی دوسر ہے مسلمان کوخوش کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سجھتے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کے یہ گئتی بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کوخوش کردیا یا کسی انسان کوخوش کردیا تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس پر کتنا اجروثو اب عطافر ماتے ہیں ،اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ۔ ہزرگوں نے فر مایا کہ رہے

دل بدست آور کہ رقح اکبر است یعنی کسی مسلمان کے دل کوخوش کر دینا ہے رقح اکبر ہے۔ بزرگوں نے ویسے ہی اس کو رقح اکبر ہیں کہددیا بلکہ کسی مسلمان کے دل کوخوش کر دینا واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے۔

#### د دسروں کوخوش کرنے کا اجر

ذرااس بات کوسوچیس که اگر اس حدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرنے لگیں اور ہرانسان اس بات کی فکر کرے کہ بیں کسی دوسرے کوخوش کروں تو بید دنیا جنت کا نموند بن جائے ، کوئی جنگڑا ہاتی نہ رہے ، پھرکوئی حسد باقی نہ رہے اور کسی بھی شخص کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔لہذا اہتمام کر کے دوسرے کوخوش کرد ، تھوڑی می تکلیف اُٹھا کراور قربانی دے کردوسروں کوخوش کرد۔

اگرتم تھوڑی کی تکلیف اُٹھالو گے اور اس کے نتیج میں دوسرے کورا حت اور خوشی مل جائے گ تو دنیا میں چند کمحوں اور چند منٹوں کی جو تکلیف اُٹھائی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ثو اب تنہیں عطافر مائیں گے وہ دنیا کی اس معمولی کی تکلیف کے مقالبے میں کہیں زیادہ عظیم ہے۔

# خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا''صدقہ'' ہے

ایک حدیث میں حضور اقدی سُرِیْنِ نے صدقہ کی بہت کا تشمیں بیان فر مائی ہیں کہ یے مل بھی صدقہ ہے، اور صدقہ ہونے کا مطلب ہے ہے اس صدقہ ہے، فلال عمل بھی صدقہ ہے، فلال عمل بھی صدقہ ہے، اور صدقہ ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اس عمل پر ایسا ہی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھراس حدیث کے آخر میں حضور اقدس سَرَائِیْلِم نے فر مایا:

((وَ اَنُ تَلْفَى اَخَاكَ بِوَجُهِ طَلْقِ) (1) لین ایک صدقد بیرے کہا ہے بھائی کے ساتھ نظفۃ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کسی سے ملاقات کرونو اس کو بیاحساس ہو کہتمہاری ملاقات سے اس کوخوشی ہوئی ہے اور اس

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بات استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، رقم:
 ۲۷۲۰ سنن الترمذي، كتاب البر والصنة عن رسول الله، باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، رقم: ۱۸۹۳، مسند أحمد، رقم: ۱٤۱۸۲

ملا قات ہے اس کے دل میں مُحندُک محسوس ہو۔اس کوصد قد کرنے میں شارفر مایا ہے۔

لہذا جولوگ دومروں سے ملاقات کے دفت اور برتاؤ کے دفت لیے دیے رہتے ہیں اور وقار کے پردے میں اپنے آپ کوریز رور کھتے ہیں ، وہ لوگ سنت طریقہ برعمل نہیں کرتے۔ سنت طریقہ سے ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی ہے ملے تو خوش خلتی کے ساتھ اور شکفتگی کے ساتھ ملے اور اس کوخوش کرنے کی کوشش کرے۔

# گناہ کے ذریعے دوسروں کوخوش نہ کریں

دوسری طرف بعض لوگوں میں بیہ بے اعتدائی پائی جاتی ہے کہ وہ بیہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے مسلمان کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے، لہذا ہم تو بیعبادت کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرتے ہیں، چاہد ہی خاہد دیا کہ جائے کام کے ذریعہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے کہد دیا کہ دوسروں کو خوش کر وتو ہم بیعبادت انجام دے رہے ہیں۔ حالا نکہ بیہ گراہی کی بات ہے، اس لئے کہ دوسروں کو خوش کرون آگر تاجا تز طریقے سے دوسروں کو خوش کرد یا اور بندے کو خوش دوسروں کو خوش کرد یا اور بندے کو خوش کردیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ لہذا آگر دوسر سے کی مرقت میں آگریا اس کے تعلقات سے مرعوب ہو کرکے اللہ تعالیٰ کو تو تا راض کر دیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔

#### فيضى شاعر كاواقعه

ا کبر ہادشاہ کے زمانے میں'' فیضی'' بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ حجام ہے داڑھی منڈ دارے ہیں، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے جب دیکھا کہ فیضی صاحب داڑھی منڈ دارے ہیں تو ان سے کہا:

آفا!ریشی راشی؟

''جناب! آپ بیداڑھی منڈ وارہے ہیں؟''

جواب میں فیضی نے کہا: ملے!ریش می تراشم، و لے دیے سے نمی خراشم''

''جي ٻان! داڙهي تو منڌ وار ٻاڄون ليکن کسي ڪا دلنبيس دڪھار ٻاڄون''

مطلب بیرتھا کہ میراعمل میرے ساتھ ہے اور بیس کی دل آزاری نہیں کررہا ہوں ، اور تم نے جومیرے اس عمل پر مجھے ٹو کا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا دل دکھایا۔

اس بران صاحب نے جواب میں کہا:

"د کے کسے نی خراشی ، و لے د لے رسول اللہ می خراشی ( سَلَقُطُم )"

جو یہ کہدر ہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں دکھار ہا ہوں ،ارے اس عمل کے ذریعے تم رسول اللہ مُلْاَثِمُ اللهِ مُلْاَثِمُ اللهِ مُلْاللّٰهِ مُلْاِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُلْاَثِمُ اللّٰهِ مُلْاَثِمُ اللّٰهِ مُلْاَثِمُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُلْاَثِمُ مِنْ اللّٰهِ مُلْاَثِمُ مِنْ اللّٰهِ مُلْاً اللّٰهِ مُلْاِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

كاول دكھار ہے ہو\_

# دوسروں کوخوش کرنے کی حدود

لہٰذابعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی سے بات رہتی ہے کہ ہم تو دوسرے لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں ، اور اب دوسروں کا دل خوش کرنے کے لئے کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کرگز ریں گے۔

بھائی! اللہ تعالیٰ کو ناراض کر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تھم کو یا مال کر کے کسی انسان کا ول خوش کیا توش کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئو ناراض کر دیا، بیتو کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس حدیث کا منتا ہے ہو جائز امور ہیں، ان میں مسلمانوں کوخوش کرنے کی فکر کرو۔ حضرت تفانوی میں تنتیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

" میمعمول صوفیاء کامثل طبعی کے ہے"

لیعنی صوفیاء کرام جواللہ کے دوست اوراللہ کے دلی ہوتے ہیں، ہرمسلمان کوخوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ان کے پاس آ کرآ دمی ہمیشہ خوش ہوکر جاتا ہے، ملول ہوکر نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تبارک وتعالی کے فضل ہے ان کواس سنت پڑمل کی تو فیق ہوتی ہے کہ و واللہ کے بندوں کوخوش کرتے ہیں۔ پھرآ گے فر مایا:

#### خود گناه میں مبتلا نه ہوں

"اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس سرور کو داخل کرنے سے خود شرور میں داخل نہ ہوجائے"

لیعنی دوسروں کا تو دل خوش کرر ہاہے اور اس کوسرور دینے کی فکر میں ہے کیکن اس کے نتیجے میں خود شرور میں بیعنی معاصی اور گنا ہ میں داخل ہو گیا ، بیرنہ کرے۔ آ گے قر مایا:

" جبیاان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب" صلح کل" رکھا ہوا

ہے یعنی بعض لوگوں نے اپنا مسلک''صلح کل'' بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ''صلح کل'' ہیں ، لہٰذا کوئی پچھ بھی کرے، ہم کسی کوبھی کسی غلطی پرنہیں ٹو کیس گے ،کسی بُرائی کو برائی نہیں کہیں گے ،کسی بُرائی کی تر دیدنہیں کریں گے ، ہم تو ' دصلح کل'' ہیں۔ پیالمریقہ بیجے نہیں ہے ، چنا نچہ آ گے حضرت والا فرماتے ہیں :

# اچھے کام کا حکم دینا نہ چھوڑ ہے

''بعض لوگ تو ای وجہ ہے امر بالمعر وف اور نہی عن اُمنکر نہیں کرتے'' مثلاً اگر فلال کونماز پڑھنے کے لئے کہیں گے تو اس کا دل بُرا ہوگا،اگر فلال کوکسی گنا ہ پرٹو کیس گے تو اس کا دل براہوگا،اور ہم ہے کس کا جی برا نہ ہو۔ پھرفر مایا :

'' کیا ان کوقر آن پاک کا پیشم نظر نہیں آیا کہ ہوئو کا تنائے ذکھ بیھیدا رَافَۃٌ بنی دِیْنِ اللّٰہِ ﴾ (۱) کہتم کواللہ کے دین کے بارے میں ان پرترس ندآئے'' لیعنی ایک شخص دین کی خلاف ورزی کررہا ہے، گنا ہ کا ارتکاب کررہا ہے، اس کے بارے میں تمہارے دل میں پیشفقت ہیرانہ ہو کہ اگر میں اس کو گنا ہ کرنے پرٹوکوں گا تو اس کا دل دیکھے گا۔

# برائی ہے نرم انداز میں روکے

البتہ بیضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لئے طریقہ ایسا افتیار کرے جس سے اس کا دل کم سے کم وکھے، دل آزار اسلوب افتیار نہ کرے بلکہ نرمی کا انداز ہو، اس میں ہمدردی ہو، محبت ہو، شفقت ہو، خیرخواہی ہو، افلاص ہو، غصہ ذکالنا مقصود نہ ہو لیکن بیسو چنا کہ اگر میں اس کوٹو کوں گاتو اس کا دل د کھے گا، چاہے کتنے بھی نرم انداز میں کہوں تو بیسوچ درست نہیں ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تمام مخلوق کو راضی کرنے تمام مخلوق کو راضی کرنے تمام مخلوق کو راضی کرنے تمام اور تا جائز امور مخلوق کو راضی کرنے ہے مقدم ہے۔ لبندا دونوں انتہا کیں غلط ہیں ، افراط بھی اور تفریط بھی ۔ لس اپنی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن جہاں اللہ کی حدود آجا نمیں، جرام اور تا جائز امور آجا نمیں تو پھر کی کا دل دیکھیا خوش ہواس وقت اس ایڈ بی کا تھم ما نتا ہے ، اس وقت اطاعت صرف اللہ اللہ کے رسول شاہیم ہی کرنی ہے ، کسی اور کی پروانہیں کرنی ہے۔ البتہ حتی الا مکان نرمی کا اللہ طریقہ اختیار کرنا چا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کرنی ہے ، کسی اور کی پروانہیں کرنی ہے۔ البتہ حتی الا مکان نرمی کا طریقہ اختیار کرنا چا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کرنی ہے ، کسی افر کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئین فی قرآخر دُخوانا اُن الْتحندُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ بِنَ اِس مِنْ اِس کی میں وَ آخِر دُخوانا اُن الْتحندُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ بِنَ اِس وَ آجَر دُخوانا اُن الْتحندُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ بِنَ اِس وَ آجَر دُخوانا اُن الْتحندُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ بِنَ اِس وَ آجَر دُخوانا اُن الْتحندُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ بِنَ اِسْ اللہ کی ۔



# دوسروں کے مزاح کی رعایت

#### بعداز خطيهٔ مسنونه!

اما بعد!

"عَنْ آبِى ذَرِّهِ الْخِفَارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((خَالِقُوا النَّاسَ بِآخُلَاقِهِمُ)) ..... أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. "(١)

حضرت ابوذر غفاری بڑٹٹؤ سے روایت ہے کہ حضورِ اقدس ٹڑٹٹٹ نے ارشاد فر مایا ''لوگوں کے ساتھوان کے مزاج و نداق اوراخلاق کے مطابق برتاد کرو''

سیجی دین کا ایک حصہ ہے کہ انسان کوجن لوگوں سے واسطہ پڑے ، ان کے مزاج اور نداق کی رعایت کرے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جوان کے مزاج و نداق کے خلاف ہواور جس سے ان کو تکلیف پنچے ، چاہے وہ کام فی نفسہ جائز ہو، حرام اور نا جائز کام نہ ہو، کین مید خیال کر کے کہ اس کام کے کرنے سے ان کی طبیعت پر کوئی گرانی بیدا کرنے سے ان کی طبیعت پر کوئی گرانی بیدا

'' دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعابیت'' دینی معاشرت کے ابواب میں ایک بڑاعظیم ہاب ہے۔اللّٰد تعالیٰ حکیم الامت حضرت مولا نا تھانو کی مُرکھنڈ کے در جات بلند فر مائے۔انہوں نے اس ہاب کو واضح کیا ہے،اس لئے کہ یہ بھی نبی کریم سُڑھڑ کی سلت کا بڑاعظیم پہلو ہے۔

### حضرت عثمان عنی دلانی کی رعایت

صدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی ٹائیڈ اپنے گھر میں آنٹریف فرما تھے اور آپ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک تہبند پہنا ہوا تھا اور وہ تہبند کافی اُو پر تک پڑھا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گھٹے تک چڑھا ہوا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ بیدواقعہ اس وقت کا ہو جب

ته اصلاحی خطبات (۳۰ ۲۹۱/۹) ۳۰۰ مارچ ۱۹۹۷ و ، بروز اتوار ، بعداز نمازعصر ، جامع معجد بیت انمکز م ، کراچی

<sup>(</sup>١) اتحاف السادة المتقين (٦/ ٢٥٤)

گفتے کا حصر سر میں داخل قرار نہیں دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گفتے ڈھکے ہوئے تھے۔
استے میں کی نے دروازے پر دستک دی۔ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو تشریف لائے ہیں۔
آپ نے اندرآنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندرآ کرآپ کے پاس بیٹے گئے اور آپ جس انداز میں بیٹے ہوے نے ای انداز میں بیٹے ہوے نے ای انداز میں بیٹے ہوے اور آپ کے پاؤل مبارک کھلے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دروازے پر دستک دروازے پر دستک دروازے پر دستک اندرآنے کی اجازت دے دری۔ وہ بھی آکر حضوراقدس شاہر کے پاس بیٹے گئے۔ آپ ای حالت میں اندرآنے کی اجازت دے دری۔ وہ بھی آکر حضوراقدس شاہر کے پاس بیٹے گئے۔ آپ ای حالت میں بیٹے رہے ادرانی ہیئت میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فر مائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک بیٹے رہے ادرانی ہیں۔ آپ نے فورا بیٹی بیت میں آپ نے چھا کہ حضرت حال خی جائوں قائد رالاو۔ چنانچہوہ اپنا تہبند نیچ کرکے اپنے پر دک مبارک اچھی طرح ڈھک لیے۔ پھر فر مایا کہ ان کواندر بلالو۔ چنانچہوہ بھی اندرآ کر بیٹھ گئے۔

ایک صاحب بیسب منظرہ کیے رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی ہیا ہیں جسم حضرت صدیق اکبر جائٹہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہبند ینچنہیں کیا بلکہ ویسے ہی بیٹے رہے، جب حضرت عثمان جب حضرت عثمان علی میں منظم تشریف لائے تب بھی آپ ای طرح بیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان عنی جائٹہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی جیئت جس تبدیلی پیدا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حض وراقدی سائٹی نے جواب میں ارشاد فرمایا: میں اس محض سے کیوں حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ (۱)

#### حياء حضرت عثمان خالفئهٔ كاوصف خاص

حضرت عثان عنی جڑا ہے۔ کا خاص وصف 'حیاء' تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ' حیاء' جی ان کو بہت اُونچا مقام عطا فر مایا تھا، اور آپ کا لقب ' کا طل الحیاء والا یمان' تھا۔ حضور اقدس سَرَّ اَجْرَا اِپ تمام صحابہ کے مزاجوں سے وائف شخے اور حضرت عثان عنی جڑا ہونا کو کی بارے جس جانے تھے کہ ان کے اندر حیاء بہت ہے۔ اگر چہ کھنے تک پاؤں کھلا ہونا کو کی نا جا کز بات نہیں تھی اس لئے حضرت صدیق اکبر جڑا ہونا کو کی نا جا کز بات نہیں تھی اس لئے حضرت صدیق اکبر جڑا ہونا کو کی نا جا کڑ بات نہیں تھی اس لئے حضرت عثان غی جڑا ہونا کو کی نا جا کڑ بات نہیں تھی اس لئے حضرت عثان غی جڑا ہونا کو گئا ہے آنے پہلے کہ اس محالے کے حضرت عثان می طبیعت میں حیاء زیادہ ہے، اگر ان کے سامنے اس طرح بہنے اربوں گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے پاؤں کو طبیعت پر نا گوار ہوگا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے پاؤں کو

ڈھک لیا اور تہبند کو نیچے کرلیا۔

وہ حضرات صحابہ جوحضوراقد سی تا آیا ہے ایک اشارے پراپی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے،ان کے مزاجوں کی آپ نے ائی رعایت فر مائی ۔ فرض کریں کدا گرحضوراقد سی تا آیا ہم حضرت عثمان غنی بڑا تھا کے آنے پرای طرح بیٹھے رہتے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو ان کوحضوراقد سی تا آیا تھا ۔ سے کیا فنکوہ ہوسکتا تھا،کیکن آپ نے اس بات کی تعلیم دے دی کہتم ہوائے تعلق والوں میں جوخص جیسا مزاج رکھتا ہواس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ دیکھتے حضوراقد سی تا آیا ہم کا کرتے ہیں سے اپنے رفقاء کے مزاجوں کا خیال فر مایا کرتے تھے۔

### حضرت عمر فاروق ولأثنؤ كے مزاج كى رعايت

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم اللظ حضوراقدی نظافیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضوراقدی نظافی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضوراقدی نظافی نے ارشاد فر مایا کہ اے عمر اجمی نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے۔ جس نے خواب جس جنت ویکھی اور اس جنت جس ایک بڑا عالیشان کل بنا ہوا دیکھا۔ جس نے بوجھا کہ بیکل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ بیعرکا کے ان کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ وہ کل مجھے اتنا چھالگا کہ میرا دل چاہا کہ اندر چلا جاؤں اور اندر جاکر دیکھوں کہ عمر کا کول کیسا ہے، لیکن پھرا ے عمر التمہاری غیرت یا دآگی کہ تہماری طبیعت میں اللہ تعالی نے غیرت بہت رکھی ہے، مجھے بید خیال ہوا کہ عمر سے پہلے ان کے کل میں داخل ہیں داخل ہو جانا اور اس کو دیکھنا ان کی غیرت کے مطابق نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں اس کیل میں داخل نہیں ہوا۔ جب حضرت فاروق اعظم دائٹ نے بیستاتو رویز ہے اور عرض کیا:

"أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ"

" يا رسول الله! كيا من آب يرغيرت كرول كا"

اگر غیرت ہے بھی تو و و دوسروں کے حق میں ہے ، کیا آپ پر غیرت کروں گا کہ حضورِ اقدی مُنافِظُ مجھ سے پہلے کل میں کیوں داخل ہوئے۔(۱)

آپ اس سے اندازہ لگا کیں کے حضور اقدی نظافی نے کیے کیے لطیف پیرائے میں اپنے اصحاب کے مزاجوں کی رعایت کی۔ بیٹییں تھا کہ چونکہ ہم امام میں اور یہ ہمارے مقتدی ہیں، ہم پیر ہیں اور یہ ہمارے مقاتری ہیں، ہم پیر ہیں اور یہ ہمارے مثاکر دہیں، لہٰذا سارے حقوق ہمارے ہو گئے

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب أبی حفص الفرشی العدوی، رقم: ۳۲۶۰۳، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، رقم: ۲۲۶۰ ستن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل عمر، رقم: ۲۰۵، مسند أحمد، رقم: ۸۱۱۵.

اوران کا کوئی حق ندر ہا۔ بلکہ حضور اقدس نظام نے ایک ایک صحابی کے مزاج کی رعایت کر کے دکھائی۔

### اُ مہات المؤمنین ٹھائٹنا کے مزاج کی رعایت

ایک مرتبہ جب حضور اقد س نا آئی نے اعتکاف کا ارادہ فر مایا تو حضرت عائشہ مدیقہ جائی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرادل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتکاف بیں بیٹھوں۔ ویسے تو خواتین کے لئے مسجد بیں اعتکاف کرنا ہوتو اپنے گھر بیں کر ہیں ۔ کے لئے مسجد بیں اعتکاف کرنا ہوتو اپنے گھر بیں کر ہیں ۔ کی حضرت عائشہ مدیقہ جائی کا معاملہ اس لحاظ ہے مختلف تھا کہ ان کے گھر کا درواز ہ مسجد بیں کھا تھا، اب اگر ان کے گھر کے درواز ہے کے ساتھ ہی ان کی اعتکاف کی جگہ بنادی جاتی ،اوراس کے ساتھ ہی حضور اقدی سی اقدام کے ساتھ ہی تو گھر کے درواز ہے کے ساتھ ہی تو کسی بے پردگی کا احتمال ند ہوتا ، جب ضرورت ہوتی تو گھر میں جاتی ہیں اعتکاف میں بیٹھ جاتیں ، اس لئے اگر وہ مسجد بیں اعتکاف میں جٹی جاتیں ، اس لئے اگر وہ مسجد بیں اعتکاف فرما تیں تو کوئی خرائی لازم نہ آتی ۔ ای وجہ سے جب حضور اقدی خالی سے اجازت طلب کی کہ بیں فرما تیں تو کوئی خرائی لازم نہ آتی ۔ ای وجہ سے جب حضور اقدی خالی سے اجازت طلب کی کہ بیں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے اجازت دے دی ۔

کین جب ۲۰/رمغمان المبارک کی تاریخ آئی تو اس دن آپ کہیں با ہرتشریف لے مجے تھے،
جب والہس تشریف لائے اور مجد نبوی جس پنچ تو آپ نے دیکھا کہ مجد نبوی جس بہت سارے خیے
لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ خیے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اُمہات
المؤمنین کے خیے ہیں۔ جب حضرت عاکثہ محدیقہ بھٹا کو اعتکاف کرنے کی اجازت لل گئی تو دوسری
از واج مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت عاصل کرلیں، البذا انہوں نے اب اعتکاف کے لئے
النواج الی نے خیے لگاد ہے۔ اس وقت حضو راقدس سن قان کو یہا حساس ہوا کہ حضرت عاکشہ وٹھنا کا معاملہ تو
علیف تھا اس لئے کہان کا گھر تو مبحد نبوی سے بالکل متصل تھا اور دوسری از واج مطہرات کے مکان تو
مجد نبوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار ہار آتا جاتا رہے گا، اس ہی بردگ
کا احتمال ہے اور اس طرح خوا تین کا مبحد کے اندر اعتکاف کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اس لئے آپ

(("المبرير دن؟)) ''کياپيخوا تين کو کی ځيک کرنا چاهتی جي؟'' مطلب پيغها کهاس طرح خوا تين کام جد چي اعتکاف کرنا کو کی ځيکې کې بات نېيس په

### اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے

### اعتكاف كى تلافي

بہر حال، اُمہات المؤمنین کے مزاجوں کی رعایت کے تنیج میں حضرت عائشہ بڑا گا فیمہ اُمھوادیا اور پھر حضرت عائشہ بڑا کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیہ معاملہ فر مایا کہ وہ معمول جوساری عمر کا چلا آرہا تھا کہ ہر رمضان السبارک بیں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے بحض حضرت عائشہ بڑا گا کی ول تکنی کے اندیشہ میں اس معمول کوتو ڈ دیا۔ پوری حیات طیبہ بیں بیسال ایسا تھا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فر مایا لیکن بعد میں اس کی تلا فی اس طرح فر مائی کہ اس سے اسکلے سال دیں میں آپ نے اعتکاف نہیں دن کا عشکاف فر مایا۔

### ر بھی سنت ہے

اس سے آپ انداز ولگا ئیں کہ حضور نی اکرم ﷺ نے کیسی کیسی رعایتیں اپنے چھوٹول کے ساتھ بھی فر مائیس اور ایک شری تھم کی وضاحت کے معالمے میں بھی ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے

<sup>(</sup>۱) صبحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه، رقم: ۷، ۱۲ مسنن النسائى، كتاب المساجد، باب ضرب الخباء فى المساجد، رقم: ۲۰۷، سنن أبى داؤد، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، رقم: ۲۱۰۸ مسنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف، رقم: ۱۷۲۱-

دوسرے کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ تھنم کی وضاحت بھی فر مادی ، اس پڑھل بھی کرلیا اور دوسروں کی دل تھنی سے بھی نئے گئے۔ اور سماتھ میں آپ نے اپنے عمل سے میں تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے ، اگر آ دمی کسی کی دل تھنی سے بہتنے کے لئے اس مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑ دے تو میمل بھی نبی کریم مُؤافِظ کی سنت کا حصہ ہے۔

# حضرت ڈاکٹرعبدالحق صاحب میشد کامعمول

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب پرینینہ کا ہر دمضان میں یہ معمول تھا کہ جب عمر کی نماز کے سیحمر کی نماز کے سیحہ میں تیام فر مایا کرتے کے لئے مسجد میں میں تیام فر مایا کرتے سے سیحہ میں تیام فر مایا کرتے سے دہاں تلاوت ، ذکروا ذکار، تبیجات اور مناجات میں مشغول رہے تھے اور جو ہاتی وقت مایا تو آخر میں نمی دعا فر مایا کرتے تھے اور وہ وعا افظار کے وقت تک جاری رہی تھی۔

حضرت والا برئين اپنا ميمول بناليس،
کونکداس کے اندرآ دمی کا وفت مجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی فضيلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور
کیونکداس کے اندرآ دمی کا وفت مجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور
معمولات بھی پورے ہوجاتے ہیں اور آخر میں دعا کی تو فیق بھی ہوجاتی ہے۔ اور یہ دعا تو
رمضان المبارک کا حاصل ہے اس لئے کہ اس وقت دن ختم ہور ہا ہوتا ہے اور افطار کا وقت قریب ہوتا
ہے اور اس وقت آ ومی کی طبیعت میں شکتگی ہوتی ہے اور اس شکتگی کی حالت میں جودعا کمیں کی جاتی ہیں
و ہ بڑی ہی تبول ہوتی ہیں۔ حضرت والا اکثر اپنے متوسلین کومشور ہ دیا کرتے تھے بلکہ تا کیدفر مایا کرتے
تھے کہ ایسا کرلیا کرو، چنا نچے حضرت والا کے متوسلین میں اس طریقہ پڑھل اب بھی جاری ہے۔

ایک مرتبہ حضرت والا کے متوسلین میں ہے ایک صاحب نے حضرت والا بھولائے ہے عرض کیا کہ حضرت ایس نے آپ کے ارشاد کے مطابق اپنا میں عمول بنایا ہوا تھا کہ عصر ہے لے کر مغرب تک کا وقت مہید میں گزارتا اور وہاں بیٹے کر تلاوت، ذکر واذکار اور تسبیحات اور دعا میں مشغول رہتا، ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ سارا دن و یہ بھی باہر دہتے ہیں، لے دے کر عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، اس میں ہم بیٹے کر کھے باتی کرلیا کرتے تھے اور افطار کے وقت ایک ساتھ افطار کرنے کی موتا تھا، اس میں ہم بیٹے کر کھے باتی کرلیا کرتے سے طریقہ افتیار کرئیا ہے کہ عصر کی نماذ کے بعد آپ محبد میں جا کہ بیٹے کر بات محبد میں جا کہ بیٹے ہیں اور عصر کے بعد اکتھے بیٹے کر بات مجد میں جا کہ بیٹے ہوگا ہوں محبد میں جا کہ بیٹے ہوگا ہوں کہ جیت کرنے اور ایک ساتھ افطار کرنے کا سالہ بھی ختم ہوگیا ۔ حضر سے اب کھی شری میں جا کہ ہوگیا ہوں کہ عصر کے بعد کا وقت مجد میں گزار نے کا میں معمول جاری رکھوں یا بیوی کے کہنے کے مطابق اس کے معمول کو چھوڑ دوں اور گھر پر دفت گزاروں ۔ حضر سے والا نے ان کی بات سنتے ہی فر مایا کہ آپ کی بیوی

ٹھیک کہتی ہیں،للنزا آپ ان کے کہنے کے مطابق متجد میں وقت گز ارنے کے بجائے گھر پر ہی وقت گز ارا کریں اور گھر میں ان کے پاس بیٹھ کر جو تلاوت، ذکرواذ کارکر سکتے ہیں کرلیا کریں اور پھرایک ساتھ روز ہافطار کیا کریں۔

# تمہیں اس پر پورا ثواب ملے گا

پھر خود ہی ارشاد فر مایا کہ بیں نے جو معمول بنایا تھاوہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اور جو
ہات ان کی بیوی نے کہی تو اس کے حقوق بیں یہ بات داخل ہے کہ شوہر جائز حدود بیس رہتے ہوئے
اس کی دلداری کرے، اور بعض اوقات یہ دلداری واجب ہوجاتی ہے، لہٰڈا اگر اس کا دل خوش کرنے
کے لئے تم اپنایہ معمول چھوڑ دو گے تو انشاء اللہ، اللہ تعالی اس معمول کی برکات سے محروم نہیں فرما نیس
گے، اس لئے کہاس کا دل رکھنے کے لئے اور اس کے مزاج کی رعابت کرنے کے لئے یہ معمول چھوڑ ا
ہے، انشاء اللہ تھہیں وہی اجروثواب حاصل ہوگا جو اس معمول کے پورا کرنے پر حاصل ہوتا۔

#### عیادت کرنامجھی دین ہے

ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپ معمولات پورے کرنے کے
لئے ایک فاص وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں وہ تنہائی میں بیٹے کر اللہ تعالیٰ ہے عرض معروض کیا
کرتا تھا، ذکرو تبج کیا کرتا تھا۔ اب اچا تک گھر میں کوئی بیار ہوگیا، والد بیار ہوگئے یا والدہ بیار ہوگئی یا
بیوی بنج بیما اس کے تیار ہوگئے۔ اب یہ شخص ان کی تیمار داری اور خدمت میں لگا ہوا ہے جس کے نتیج میں اس
کے ذکر واذکار اور تبیحات کا معمول پورانہیں ہور ہا ہے اور اس کی وجہ ہے اس کا دل دکھ رہا ہے کہ بیہ
وقت اب تک تو عبادت اور ذکر واذکار میں گزرر ہا تھا اور اب یہ تیمار داری اور خدمت میں گزرر ہا ہے۔
فرمایا کہ یہ دل دکھانے کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی تیمار داری اور خدمت کرنا

### وفت كالقاضاد يكھيئے

فرمایا کہ دین دراصل وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے، دیکھواس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے؟ اس وقت تم سے مطالبہ ہے ہے کہ اس ذکر کو چھوڑو اور بیار کی خدمت کرو، اور بیام کرتے وقت بےمت خیال کرو کہ جو ذکر و نبیج کیا کرتے ہتے اس سے محرومی ہوگئی ہے، اللہ تعالی محروم نہیں فرما کیں گے، کیونکہ ایک میجے داعیے کے تحت تم نے ذکرواذ کارکوچھوڑا ہے۔

### رمضان کی برکات سمینے کا طریقه

ای طرح ایک مرحبہ حضرت والا نے فر مایا گذفرض کریں کہ ایک فحض دمغمان میں بیار ہوگیا یا سفر پر چلا گیا اور اس بیاری یا سفر کی وجہ ہے دمغمان کا روز ہندر کھ سکا ہو اس کے لئے تھم ہے کہ اگر بیاری اور سفر کے عذر کی وجہ ہے روز ہندر کھ سکے تو بحد میں قضا کرلے، چنا نچہ بحد میں اس نے اس روز ہے کی قضا کرلی ہتو چونکہ عذر شرعی تھا اس لئے جب وہ فحض عام دنوں میں دمغمان کے اس روز ہے کی قضا کر ہے گا ہو جس دن میں وہ قضا روز ہر کے گا اس فحض کے حق میں اس دن درمغمان ہی کا دن واپس آگیا، وہ سارے انوارو ہر کات جو رمغمان کے دنوں میں تنے وہ سب اس دن اس کے حق میں اوٹ آئیل ہو اس کے مقدر کی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت عطا کی تھی تو کیا اس کو رمغمان کی برکات ہے کہ اس کو رمغمان کی برکات سے محروم کردیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بحید ہے کہ اس کو رمغمان کی برکات سے محروم کردیں۔

للنزااگر کوئی مخص جائز عذر کی بناپر اپنا کوئی معمول چیوژ رہا ہے یا مؤخر کررہا ہے تو انشا واللہ اس کام کے اندر بھی اس کو و و سمارے انوار و ہر کات حاصل ہو جائیں گے۔ بس وقت کے نقاضے پڑھل کرنے کا نام دین ہے۔ بیرنہ ہو کہ آپ ہے کہد دیں کہ بیدوقت تو ہمارے ذکرواذ کار کا ہے یا تلاوت کا ہے ، کوئی اگر مررہا ہے تو مرے یا اگر کوئی بیمار پڑا ہے تو پڑار ہے۔ بیکوئی دین کی بات نہیں ہے بلکہ وقت کے نقاضے پڑھل کرنے کا نام دین ہے۔

#### بے جا اصرار نہ کریں

لہذا مزاجوں کی رعایت کرواور کی مخص کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت یددیکھو کہ میرے اس مل سے اس مخص کے مزان کے پیش نظراس کی طبیعت پر کوئی گرائی تو نہیں ہوگی ، کوئی بار تو نہیں ہوگا ، اس کی رعایت رکھو۔ اور یہ اصلاح معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے۔ آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ، مثلاً کسی کی طبیعت پر کوئی کام بہت ہو جھ ہوتا ہے ، اب اگر آپ اس کو اس کام پر اصرار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچارہ واصرار سے مغلوب ہو کر آپ کی بات مان لے ، لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو ہو جھ ڈالا اور جو گرائی آپ نے پیدا کی اور اس سے جو تکلیف اس کو پنجی اس کا سبب آپ ہے ، کیا معلوم اس کے سبب آپ گنا ہ میں جتال ہو گئے ہوں۔ العیاذ باللہ

#### سفارش کا ایک ادب

آج کل سفارش کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے ،کسی دومرے سے تعلقات کا ایک لازمی حصہ بیہ ہے کہ ضرور و و میری سفارش کرے ، اور سفارش کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی بیآیت بہت یا د رہتی ہے:

﴿ مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا ﴾ (١)

ایکی جو فقص آنجی سفارش کر ہے تو اللہ تعالی اس کام خیں اس کا حصہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اور انجی سفارش کرنے کی یوی فغیلت ہے اور واقعۃ بوی فغیلت ہے، لیکن لوگ سے بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت یا حث فغیلت ہے جب اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے سفارش کی جاری جائے کہ جس سے سفارش کی جاری ہے اس کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اب اگر آپ نے ایک فخص کی رعامت اور اس کی داری کی خاطر اس کی سفارش تو کر دی لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک بہاڑ ڈال دیا، وہ تو یہ سوچ گا کہ اتنا بوا تحق جھے سے سفارش کر رہا ہے، اب اگر جس اس سفارش کو تبول کروں تو دیا، وہ تو یہ سوچ گا کہ اتنا بوا تحق جھے سے سفارش کر رہا ہے، اب اگر جس اس سفارش کو تبول کروں تو مشکل، اس لئے کہ اس کی وجہ سے اپ اصول اور قاعد ہے تو ڈ نے پڑتے ہیں، اور اگر سفارش قبول نہ کروں تو اس کی دل قتی ہوتی ہے۔ یہ سفارش نہ ہوئی، یہ تو دباؤ ڈالنا ہوا۔ لہٰذا دوسرے کے مزاج کی رعابت رکھتے ہوئے سفارش کرنی جائے۔

حضرت تفانوی بھنڈ کا بمیشہ کامعمول یہ تھا کہ جب بھی کسی کی سفارش کرتے تو یہ عبارت منرور لکھتے کہ''اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہوتو آپ ان کا مید کام کرد بیجے'' بعض اوقات یہ عبارت بھی بڑھادیتے کہ''اگر آپ کی کسی مصلحت کے خلاف ہواور آپ مید کام نہ کریں تو جھےاد نی نا گواری نہیں ہوگی''

بی عبارت اس لئے لکھ دیے تا کہ اس کے دل پر بوجھ ند ہو۔ یہ ہے مفارش کا طریقہ۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کی مدیش کہنے گئے کہ دیکھ و بھائی! میں تم سے

ایک کام کہنا جا ہتا ہوں۔ یس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہا ہے ہیں، بلکہ پہلے یہ وعدہ کرد کہ

یہ کام کرو گے۔ میں نے کہا کہ جب تک جھے پہنین کہ دو کام کیا ہے، میں کسے وعدہ کرلوں کہ میں سے

کام کروں گا۔ وہ کہنے گئے کہنیں، پہلے وعدہ کرد کہ میراوہ کام کرد گے۔ میں نے کہا کہا گردہ کام ایسا

ہوا جو میرے بس میں نہ ہوتو پھر کیا کروں گا۔ کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا،

بڑا تو دیں کہ دہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں

<sup>(</sup>۱) النساد: ۸۰ آیت مبارک کا ترجمه بیدے: "جوفن کوئی ایجی سفارش کرتا ہے، اس کواس میں سے حصر ملاہے"

كهين بيكام كرون گا\_

میں نے ان کو ہزار سمجھایا کہ پہلے اس کام کی پھے تفصیل معلوم ہوتو وعدہ کروں ، ایسے کیسے دعدہ کرلوں۔ کہنے لگے کہا گرآپ انکار کررہے ہیں تو یہ تعلقات کے خلاف بات ہوگی۔

اب آپ بتا ہے کہ کیا بی طریقہ تھے ہے؟ بیتو ایک فخص کو دباؤ میں ڈالنا ہے کہ جب تک اس
کام کوکرنے کا وعد وہیں کرو گے اس وقت تک بتا نیں مے بھی نہیں۔ چنا نچہ آج کے تعلقات کا بیلا ڈی
حصہ ہے کہ آدی دوسرے کی سفارش کرے۔ حالا نکہ میہ بات اسلامی آ داب معاشرت کے تطعی خلاف
ہے۔ اس لئے کہ آپ نے ایک آدمی کو دہنی کشکش میں جتلا کردیا اور بلاوجہ ایک آدمی کو کشکش اور دہنی
پریٹنانی میں ڈالنا گناہ ہے۔

# تعلق رسمیات کا نام ہوگیا ہے

آئ کل تعلقات کا حق ادا ہور ہا ہے، اور اگر الرسمیات کا نام ہوگیا ہے، اب اگر وہ الرسمیات کوری ہورہی ہیں تو تعلقات کا حق ہی ادا نہ ہیں تو تعلقات کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ مثلاً اگر کسی کورعوت دی تو بس اب اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضروراس دعوت کو تبول کریں۔ ہوا۔ مثلاً اگر کسی کو دعوت دی تو بس اب اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضروراس دعوت کو توں کریں۔ اس کا احساس نہیں کہ اس دعوت کی وجہ سے وہ کتنی دور ہے آئے گا، کتنی تکلیف اُٹھا کر اس دعوت میں مثر کت کرے گا، اس کے حالات دعوت قبول کرنے کی اجازت دیتے ہیں یانہیں ، اس سے اس دعوت دینے دالے کوکوئی بحث نہیں ، اس کوتو دعوت ضرور دیتی ہے اور اس کو بلانا ہے۔

# حضرت مفتی صاحب میشد کی دعوت

ہوگی بلکہ عداوت ہوجائے گی ،اس لئے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ اتن دور سے دعوت کھانے

کے لئے آئیں گے تو اس میں چار پانچ گھٹے آپ کے صرف ہوجا ئیں گے،اس میں آپ کو مشقت اور
تکلیف ہوگی ،اس لئے میں آپ کی دعوت تو نہیں کرتا اگر چہرا دل دعوت کرنے کو چا ہ رہا ہے، کیکن
دعوت کے بغیر بھی دل نہیں بانا ،اس لئے میں آپ کی خدمت میں تعور اسا ہدیہ پیش کرتا ہوں اور جینے
پسے میں دعوت میں خرچ کرتا استے ہیے آپ میری طرف سے ہدیہ میں تبول کر لیجئے ۔ حضرت مولا تا
ادر لیس صاحب پیکٹ نے وہ پسے ان سے لیے اور اپنے سر پر دکھ لیے اور فر مایا کہ بد میرے لئے بوئی
عظیم نعمت ہے ، اور داقعہ یہ ہے کہ میرا دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے ساتھ
کھانا کھاؤں کیکن دفت میرے پاس اتنا کم ہے کہ اس کے اندر گنجائش نظر نہیں آر ہی تھی اور آپ نے
پہلے ہی میرے لئے پیراستہ آسان کر دیا۔

اب بتائے! اگر والد صاحب ان سے یہ کہتے کہ بیں ، ایک وقت کا کھانا آپ کومیرے ساتھ منرور کھانا پڑے گا اور وہ جواب میں یہ کہتے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، والد صاحب کہتے کہ بیس بھائی! دوئی کا نقاضا تو یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ ضرور میرے ساتھ آکر کھا کیں۔ تو اس کا بتیجہ یہ بوتا کہ جس کام کے لئے وہ اتنا لمباسفر کر کے آئے ہیں وہ کام چھوڑتے اور دعوت کھانے کے لئے پانچ کھنٹے قربان کرتے۔ یہ دعوت نہ ہوتی بلکہ عداوت ہوتی۔

# محبت نام ہے محبوب کوراحت پہنچانے کا

آئ ان رسمیات نے ندھرف ہمارے معاشرے کو تباہ کررکھا ہے بلکہ دین کے اخلاق و آداب سے بھی ہمیں دور کردیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی ہجائی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فر مائی ہے ، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں ہیں اتار دے تو ہمارے سارے کام سنور جا کیں ، فر مایا کہ ''مجبت نام ہے مجبوب کوراحت پہنچانے کا''، جس سے مجبت ہے اس کوآ رام پہنچاؤ ، اپنی من مائی کرنے اور اپنی خواہشات کو پُورا کرنے کا نام مجبت نہیں ، اگر محبت کرنے والا عاشق نادان اور بیوتون ہوتو اس کی محبت سے کی محبت سے کہوب کو تکلیف پہنچا کو باتی ہے کہ محبت سے کو بین اگر تم کو کس سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت کی بینچاؤ ، جا ہے کہ بینچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ ، جا ہے ایک و تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ ، جا ہے ایک و تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ ، جا ہے ایک و تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ ، جا ہے ایک و تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ ، جا ہے ایک و تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ ، جا ہے ایک جذبات کو تر بان کرنا پڑے کیکن راحت پہنچاؤ ۔

یہ سب حضور اقدی مؤلی کے اس ارشاد کی تشریح ہور ہی ہے کہ خالقوا الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھوان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو، جس سے معاملہ کرنے جارہے ہو پہلے بیدد مکھولو کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر بیات بارتو نہیں ہوگی ، ناگوار تو نہیں ہوگی۔اور بیہ چیز ہزرگول ک صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ، ہمارا تو یہی تجربہ ہے۔ حضرت تھانوی پھٹھ نے اپنی خانقاہ میں لوگوں کی اس طرح تربیت فر مائی کہلوگوں کے مزاج کی کس طرح رعابت رکھی جاتی ہے۔لوگوں کے ایک ایک عمل پرنگاہ رکھی اوران کو یہ تعلیم دی کہس موقع پرانسان کوکیاعمل کرنا جاہئے۔

یہ آ داب المعاشرت کے سلسلے کی آخری حدیث تھی، اس حدیث میں نبی پاک خاتا نے سارے آ داب کی بنیادیں بیان فر مادی ہیں کہ اپنی ذات ہے دوسروں کوادنی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا آدی اہتمام اور دھیان کرے۔ ہرکام کرنے سے پہلے آدی بیسو ہے کہ اس کام سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، اور دوسروں کے مزاج کی دعایت کرے۔

ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے'' جگر مراد آبادی مرحوم' یہ بھی حضرت تھاتوی میں کا کہ کے سے میں کا نام ہے'' جگر مراد آبادی مرحوم' یہ بھی حضرت تھاتوی میں کے سے اس کا ایک شعر بڑے کام کا ہے، اگر بیشعر ہمارا لائحۂ عمل بن جائے تو بیا سارے اسلامی آ داب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ دوب ہے کہ

اس تفع وضرر کی دنیا میں بیہم نے لیا ہے درسِ جنوب اپنا تو زیاں منظور سہی، اوروں کا زیاں منظور نہیں

لیعنی اس دنیا میں سارے کام اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس دنیا کے کام اپنی طبیعت کے خلاف ہو جائیں اور اپنی طرف سے قربانی دیدیں ، تو کام اپنی طبیعت کے خلاف ہوجا ئیں اور اپنی اور اپنی طرف سے قربانی دیدیں ، تو ہے ہمیں منظور ہے لیکن دوسروں کوہم سے کوئی مالی ، جانی ، ذبنی ، نفسیاتی نقصان پہنچ جائے تو ہے ہمیں منظور مہیں ۔ بیای سارے دین کی تعلیم ہے اور بھی آ داہ معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آھین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# خندہ بیشانی سے ملناسنت ہے

#### بعداز خطبه مسنوندا

أمايعدا

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ، فَقُلْتُ آخِرُنِى عَنْ صِفَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى الْمَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ، فَقُلْتُ آخِرُنِى عَنْ صِفَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ فَقَالَ " أَجَلُ وَاللّهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفَ فِي التَّوْرَاةِ بِيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ فَقَالَ " أَجَلُ وَاللّهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفَ فِي التَّوْرَاةِ بَيْ النَّوْرَاةِ النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيْرًا بِبَعْضِ صِغَيْهِ فِي الْقُرْآنِ يَاتُهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيْرًا وَنَدِيرًا لِللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَعْدِي وَرَسُولِى سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِغَظِّ وَلَا يَدْفَعُ السَّيْعَةِ وَلَكِنَ يَعْفُو وَ عَلَيْ اللّهُ فَيْفَتُ وَلَى اللّهُ مَعْلَى حَتَى يُقِينَمَ بِهِ الْمِلّةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِللهُ وَيَفْتَحُ بِهَا آعَيْنًا عُمْالَى حَتَى يُقِينَمَ بِهِ الْمِلّةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِللهُ وَيَفْتَعُ بِهَا آعَيْنًا عُمْالَى حَتَى يُقِينَمَ بِهِ الْمِلّةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِللهُ وَيَعْتَعُ بِهَا آعَيْنًا عُمْالَى حَتَى يُقِينَمَ بِهِ الْمِلّةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِللهُ وَيَفْتَحُ بِهَا آعَيْنًا عُمْالَى حَتَى يُقِينَمَ بِهِ الْمِلْةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِللهُ وَيَفْتَعُ بِهَا آعَيْنًا عُمْالَى عَنْ وَلَولَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ عُلُولًا اللّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا آعَيْنًا عُمْالَى عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَيُعْتَعُ بِهِ السَّيِعَةِ وَلَيْنَا عُنْهَا وَقُلُوا لَا اللّهُ وَيْعَامُ عُلَى اللّهُ وَيَعْمُ وَلَى اللّهُ وَيُعْتَعُ بِهَا آعَيْنًا عُمْنَا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُولًا عُلْقًا "(١)

# خندہ بیشانی ہے پش آناانسانیت کاحق ہے

بیایک طویل حدیث ہے اور اس پر اہام بخاری گھٹاؤ نے "باب الانبساط الی الناس" کا عنوان قائم فر ہایا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ خندہ پیٹائی سے چیش آ نا اور لوگوں جس کھلے ملے رہنا۔

یہ کتاب اہام بخاری مُکھٹاؤ نے "الادب المفرد" کے نام سے لکھی ہے، اور اس جس حضور سرور دوعالم سُلُولؤ کی وہ احادیث جمع کی جی جو زندگ کے مختلف شعبوں جس اسلامی آ داب سے متعلق جی ، اور ان آ داب سے متعلق جی ، اور ان آ داب کی آ ب سُلُولؤ نے اپنے قول وقعل سے مقین فر مائی ہے۔ ان جس سے ایک ادب اور ایک سنت یہ ہے کہ گلوق کے ساتھ کھلے طے رہواور ان کے ساتھ خندہ چیٹائی سے چیش آ د۔

ایک سنت یہ ہے کہ گلوق کے ساتھ کھلے طے رہواور ان کے ساتھ خندہ چیٹائی سے چیش آ دُ۔

ا ملاحی خطبات (۱۲/ ۱۳۰۰ تا ۱۵۱)، بعد از نماز عمر، جامع مجد بیت المکرم، کراچی، زیر نظر بیان امام بخاری بینید کی کماب الادب المفرد کے ایک جھے کا درس ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، رقم: ۱۹۸۱، مستد أحمد،
 مستد عبدالله بن عمرو بن العاص، رقم: ٢٣٣٣، الأدب المفرد، ص: ٨٥٨٨

ادر پیشانی خدا کاحق ہے کہ جب اللہ کے کی بندے سے طاقات ہوتو اس سے آومی خندہ پیشانی سے طلع اللہ ہے اسے اس کے دختہ وہیں اللہ سے سے ملے ، ایٹے آپ کو بہ لکلف تندخواور تخت مزائ نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں ، خواہ اللہ باک نے دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا منصب عطا فر مایا ہو، وہ اس مقام کی وجہ سے ایٹ آپ کولوگوں سے الگ کر کے بخت مزاج بن کرنہ بیٹے بلکہ گھلا طار ہے ، بیا نبیاء کرام بہالے کی سات ہے۔

### اس سنت نبوى مَنَا يُنْيَامُ بِرِكا فرول كااعتراض

بلكديده وسنت مي جس پر بعض كافروس نے اعتراض كيا تھا۔قرآن پاك ميں آتا ہے: ﴿ وَقَالُوَا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُ الطَّعَامُ وَيَمُشِى فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (١) ''اور كفار كئے ہیں كہ يہ كيسا رسول ہے جو كھانا بھى كھاتا ہے اور بازاروں ہیں بھى پھرتا ہے''

کفار بیجیتے تنے کہ بازاروں میں پھر نامنصب پینجبری کے خلاف ہے۔ بیاس وجہ سے بیجیتے تنے کہ انہوں نے ارشاہوں اور سرداروں کو دیکھا تھا کہ جب وہ بادشاہت کے منصب پر فائز ہرجاتے تنے ہوائے تنے منام آدی کی طرح بازاروں میں نہیں آتے تنے ، بلکہ فاض شاہانہ شان وشوکت سے آتے تنے ۔ نو وہ یہ بیجھتے تنے کہ پینجبری اتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ بادشاہت تواس کے مقابلے میں گرد ہے۔

کیکن قرآن کریم نے ان کے اس خیالِ باطل کی تر دید کی ، اس لئے کہ پیغیبر تو آتے ہی تمہاری اصلاح کے لئے جیں ، لبندا دنیا کا بھی ہر کام عام انسانوں میں تھلٹل کر کر کے دکھاتے ہیں ، اور اس کے آ داب اور اس کی شرا نظ بتاتے ہیں ، نہ ہے کہ اپنے آپ کوعوام سے کاٹ کرایک طرف بیٹے جاتے ہیں۔ لبندا پیغیبر دل کا بازاروں میں چلنا بھرنا اور ملنسار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔

حضرت تکیم الامت قدس الله سروفر ماتے ہیں کہ جو محض مقتدیٰ (مقتدیٰ کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کرلوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعد لوگوں سے کٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کواس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی۔

اور سیمی فرمایا کدایک عام آوی کی طرح رہوجس طرح نبی کریم النافیق رہا کرتے تھے۔

# حضور من في الله كى ملنسارى كانرالا انداز

شاكر خدى ميس روايت ب:

''حضوراقدس خافظ ایک مرتبد مدید منوره کے سوق مناقد (سوق مناقد مدید منوره کا ایک بازارتھا جواب حرم شریف کی توسیح والے صبے بیس شامل ہوگیا ہے، بیس نے بھی کی زمان کی زیارت کی تھی) بیس تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیماتی سے سامان لاکرشہر بیس بیچا کرتے تھے، سیاه دیک تھا اور غریب آدی تھے، حضوراقدس خافظ ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور خافظ چیکے سے ان کے چیچے گئے اور ان کی کو لی بحر لی اور ان کو حی جے۔ ایک مرتبہ حضور خافظ چیکے سے ان کے چیچے گئے اور ان کی کو لی بحر لی اور ان کو جی جے۔ کمر سے بحر لیا، پھر آواز لگائی کہ من بیشنو می هذا المفئد مبنی ،کون ہے جو جمح سے سیفلام خرید ہے گا، آپ خافظ نے مزاح فرمایے۔ جب حضرت زاہر اٹائٹ جو جمح سے سیفلام خرید کی گانتا ہ ندر بی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی پیش نے آواز پیچان کی تو ان کی خوش کی انتہاء ندر بی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی پیشت نبی کریم خافظ کی کرم خافظ اگر آپ اس غلام کوفر وخت کریں گے تو بہت کم بھے ملیس کے بار سول اللہ خافظ اگر آپ اس غلام کوفر وخت کریں گے تو بہت کم بھے ملیس کے ارشاوفر مایا کرنیس اے زاہر اللہ کے ہاں تہماری تیمت نہات ذیارہ ہے۔ ان مرکارہ وعالم خافظ خافظ نے ارشاوفر مایا کرنیس اے زاہر اللہ کے ہاں تہماری تیمت نیادہ ہے۔ تو سرکارہ دو مائی کرنیس اے زاہر اللہ کے ہاں تہماری تیمت بہت ذیادہ ہے' (۱)

اس واقعہ ہے اندازہ لگا ئیں کہ آنخضرت نگاٹی بازار میں تشریف لے جارہے ہیں اور کس طرح ایک معمولی درجے کے آ دمی کے ساتھ مزاح فر مارہے ہیں۔ دیکھنے والا بیا ندازہ لگا سکتا ہے کہ بیہ کتنا اولوالعزم پینمبر ہے کہ جس کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔علیہ العسلوٰۃ والسلام۔

# مفتی اعظم یا کستان ہے یاعام را بگیر؟

میرے بیخ حضرت ڈاکٹرعبد الحی صاحب قدس اللہ سرو، اللہ تفاتی ان کے درجات بلند فرمائے۔فرمائے بین کہ ایک مطب اس وقت فرمائے۔فرمائے بین کہ ایک مرتبہ میں اپنے مطب میں بیضا ہوا تھا (حضرت ہُولٹہ کا مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گھر بھی اس زمانے میں اس کے قریب ہی ہوا کرتا تھا) دیکھا کہ مطلب کے سامنے فٹ پاتھ پر مفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محد شفیع صاحب ہُولٹہ ہاتھ میں پتہلی لیے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح جارہے ہیں۔فرمائے ہیں کہ میں دیکھ کرجیران روگیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس ایک عام آدمی کی طرح جارہے ہیں۔فرمائے ہیں کہ میں دیکھ کرجیران روگیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، رقم: ١٢١٨٧، الشمائل الترمذي، ص: ١٦

کے چاردا تک عالم میں علم ونصل اور تقویٰ کے گن گائے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آ دمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی لیے کر پھرر ہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیاان کود کیھ کرکوئی پہچان سکتا ہے کہ بیمفتی اعظم یا کستان ہیں؟

پھر حضرت ڈاکٹر صاحب می ایسے نے فر مایا کہ جس مخص کواللہ تعالی اپنے ساتھ خاص تعلق عطاء فر مادیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گھلا ملاکر رکھتا ہے کہ کسی کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس مقام کے آ دمی ہیں۔

اور یمی سنت ہے جناب نبی کریم سُلْفَیْنَ کی ، نہ سے کہ آ دی اپنی شان بنا کرر کھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔

# مسجد نبوى مَنَا يُنْهُمُ عِيد مسجد قباء كى طرف عاجز انه جال

ایک مرتبہ جناب نی کریم نافظ مسجد نبوی سے پیدل چل کرایسے ہی دوستانہ ملاقات کے لئے حضرت عنبان بن مالک جانٹو کے پاس تشریف لے گئے جو مسجد قباء کے قریب رہتے تھے، تقریباً نین میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے درواز ہے بر جاکر تین دفعہ آواز دی، شاید وہ صحابی کسی الیم حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن یاک کے تھم کے مطابق:

﴿ وَإِن قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمُ ﴾ (١) "جبتم سے كما جائے كدوالى چلے جاؤتو والى موجاؤ"

چنانچی حضور مُنَاقِیْنَ واپس معجد نبوی مُنْقِیْنَ تشریف لے آئے۔کوئی نا گواری کا اظہار نبیس فرمایا۔ دوست سے ملنے گئے متنے ،اپی طرف سے دوتی کاحق ادا کیا ، طلاقات نبیس ہوئی ، واپس تشریف لے آئے۔

بعد میں حضرت عتبان بن مالک دالنظ کومعلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنخضرت مُلَاثِمْ م سے ملے اور فداء ہونے لگے کہ میری کیا حیثیت کہ آپ میرے در پہتشریف لائے۔

# شايد بيمشكل ترين سنت ہو

ویسے تو حضورِاقدس ٹاڈٹا کی ساری شنیں ایس ہیں کہ ہرست پرانسان قربان ہوجائے۔لیکن ایک سنت تر مذی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے، میں سجھتا ہوں شاید اس پڑھل کرنا مشکل ترین کام ہے،لیکن سرکارِ دوعالم ٹاڈٹا کامعمول تھا۔

<sup>(</sup>١) النور: ٨٨

روایت میں آتا ہے کہ سرکار دوعالم نگاٹا ہے کوئی بات کرتا تو آپ نگاٹا اس وفت تک اس سے چہرہ نیس پھیرتے تھے جب تک کہ دہ خود ہی چہرہ نہ پھیر لے، اپنی طرف سے بات کا ثیے نہیں تھے۔(۱)

کہنے کو آسمان ہات ہے، اس کا اندازہ اس دفت ہوتا ہے جب سینکڑوں آدمی رجوع کرتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچیدرہا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کررہا ہے، تو آدمی کا دل جا ہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سے نمٹ جاؤں۔

اوربعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنے پر آ جا کیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے ، تو ان کے ساتھ بیہ معاملہ کرنا کہ جب تک وہ نہ رک جائے اس وقت تک اس سے نہ ہے، بیر بہت زیاد وہشکل کام سر

کام ہے۔ لیکن جناب نبی کریم مؤافرہ جو جہاد ہیں بھی مشغول ہیں ، تبلیغ ہیں بھی مصروف ہیں ، تعلیم ہیں بھی مصروف ہیں ، جو پوری دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں ، ایک بوڑھیا بھی راستہ ہیں بکڑ کر کھڑی ہوجاتی ہے تو اس وقت تک اس سے نہیں پھرتے جب تک کہ پوری طرح اس کو مطمئن نہیں کردےتے۔

### مخلوق سے محبت کرنا، حقیقتاً اللہ سے محبت کرنا ہے

میصفت انسان کے اندراس وقت ہیرا ہوسکتی ہے کہ جب بخلوق کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ ہیمبر سے اللّٰہ کی مخلوق ہے۔

حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب بھیجنیٹے فر مایا کرتے تھے کہ اگر تنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہے کیا محبت کرد گے ،اللہ کی ذات کو نہ دیکھا ، نہ مجما ، نہ اس کوتم تصور میں لا سکتے ہو۔

الله تعالی فر ماتے ہیں کہ اگر جمع ہے مجت ہے قو میری مخلوق ہے مجت کرواور میری مخلوق کے ساتھ اچھاسلوک کروتو الله تعالی کی مجت کا ایک عکس تمہاری زندگی ہیں آئے گا۔ بیکوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ای لئے امام بخاری میکھیے ہیں باب قائم کررہے ہیں "باب الانبساط الی الناس" کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان کے ساتھ محلاملا رہنا اور اس طرح رہنا "کا حد من الناس" میں حدیث بیتے ایک عام آدمی ہوتا ہے، لین اپنا کوئی اخیاز بیدائہ کرنا، بیر تقصود ہے اس باب کا۔ اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت عطام این بیارتا ہی محلیق کی ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملا قات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تا ہوئی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تا ہوئی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تا ہوئی حصرت عبداللہ بن

<sup>(</sup>١) - شعب الايمان للبيهقي، فصل في لين الجانب وسلامة الصدر، وقم: ١٣٢٨ (٢٧٣/٦)

#### حضرت عبدالله بنعمرو والفئها كي امتيازي خصوصيت

حضرت عبداللہ بن عمرو بی تھی حضورا قدس من الدی کے مشہور صحابی ہیں، اور ان صحابہ کرام ٹھا آتھ ا میں سے ہیں جو اپنی کثرت عبادت میں مشہور تھے، بہت عابد و زاہد بزرگ تھے، اور انہوں نے حضورا قدس من الدی سے احادیث بھی کثیر تعداد میں روایت کی ہیں۔

# تورات میں اب بھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے

تورات اگر چیکمل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے، یہودیوں نے اس میں بہت زیادہ تحریفات کردی ہیں، بہت سے حصے حذف کردیئے ہیں، مے اضافے کردیئے،الفاظ کو بدل دیا،لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں پحربھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے۔

ای وجہ سے اس میں اب بھی جناب نبی کریم طَلَقَافِ کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ طَلَقَافِ کی صفات موجود ہیں،اور نبی کریم طَلَقافِ کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تعیس،اس وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے:

'' یہ یہودی آپ کواس طرح جانے ہیں جس طرح اپ بیٹوں کو جانے ہیں'(۱)

اس کئے کہ تو رات میں جوعلاتیں آپ منافلا کی بیان ہوئی تھیں کہ بی آخرالز ماں منافلا ایک ایک صفات کے حامل ہوں گے، ایسان کا حلیہ ہوگا، اس خاندان کے ہوں گے، اس شہر میں ہوں گے، یہ ساری تفصیل ذکور تھی۔ تو جو یہودی ان کمابوں کے عالم تھے وہ اپنی آئکھوں ہے وہ علامتیں نی میر سراری تفصیل ذکور تھی۔ تو جو یہودی ان کمابوں کے عالم تھے وہ اپنی آئکھوں ہے وہ علامتیں نی کریم منافلا میں دیکھیے تھے کہ پائی جاری ہیں، گر اپنی ضداور ہے وہ مانے نہیں کریم منافلا ہیں دیکھیے تھے کہ پائی جاری ہیں، گر اپنی ضداور ہیں دھری اور عناد کی وجہ سے مانے نہیں تھے۔ حضرت عطاء بن بیار بیکھیے فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص میافلا سے ہوئی تو ہیں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو رات پر بھی ہے، تو رات میں جوحضور منافلا ہیں۔
کی صفات ذکور ہیں وہ ہمیں جلا کیں۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٦

### بائبل ہے قرآن تک

یہ کتابیں ان لوگوں نے اتنی بگاڑ دی ہیں ،اس کے باوجوداس میں بعض کلڑے ایسے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ان کی مشہور کتاب بائبل جس کو ' کتاب مقدس' ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ان کی مشہور کتاب بائبل جس کو ' کتاب مقدس' بھی کہتے ہیں ،اس میں حضور شائل کی بشارتیں ہے ہوئے آج بھی موجود ہیں۔ جیسے تو رات کا ایک جملہ یادآ گیا جس میں حضور شائل کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا:

"جو فاران سے طلوع ہوگا۔ سلاح میں بسنے والے گیت گائیں گے، قیدار کی بستیاں حد کریں گی"

فاران نام ہاڑ کا جس پر غار حراوا تع ہے۔ "سلاح" نام ہار کا جس کا ایک حصہ تدیة الوواع ہے، جب حضوراقدس نافی آئے جم حصہ تدیة الوواع ہے، جب حضوراقدس نافی آئے جمرت فر ماکر مدینه منورہ تشریف لائے تو اس پر بجیوں نے کھڑے ہوکر بیرتر انے بڑھے تھے:

"طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ نِّيبًاتِ الْوَدَاعِ"(١)

اور قیدار نام ہے حضرت اسامیل طیفا کے صاحبز ادے کا ، اور ان کی بستیاں عرب میں آباد ہیں ، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولا دہیں نبی آخر الز ماں بیدا ہوں گے تو ان کی بستیاں حمر کریں گی۔

# آپ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

بهر حال ، حضرت عبدالله بن عمره بن العاص عن الله في ما يا كه بال من بنا تا بول ...
"وَاللهِ إِنَّهُ لَمُوصُونَ فِي النَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرُ آنِ"
"الله كي فتم حضور طَيْلُ كي بعض صفات تؤرات من الي فدكور بي جو كرقر آن باك مير بحى فذكور بين جو كرقر آن باك مير بحى فذكور بين "

پرانہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی:

﴿ يِأْتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ﴾ (٢)

''اے نی! ہم نے آپ کو گواہ بنا کراور خوشنجری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا''

 <sup>(</sup>١) الرياض النضرة في مناقب العشرة (١/٥٦)، دلائل النبوة (٣٦٣/٢)، رقم: ٧٥٧، السيرة النبوية،
 لابن كثير (٢/٩/٢) (٢) الاحزاب: ٤٥

گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ٹرائیٹم گواہی دیں گے کہ اس اُمت کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام دیا گیا تھا تو کس نے اس پڑمل کیا اور کس نے ہیں کیا ،اس بات کی گواہی دیں گے۔

و مُنتِشِرًا: اور نی کریم طَافِیْ اوگول کو جنت کی خوشجری دینے والے ہول گے۔ و نَدِیرًا: اور جہنم سے ڈرانے والے ہول گے۔ بیآ بت قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ، پھرآ گے تو رات کی عبارت بڑھ کرستائی:

"وَجِرُزُ الْلَامِيْيَنَ"

یعنی حضورالدس تکافی ان پڑھادگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کر آئیں گے۔اُمی کا لفظ خاص طور سے لفنب کے طور پر عربوں کے لئے بولا جاتا تھا، اس لئے کدان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو بہتو رات میں تھا کہ امیوں کے لئے نجات دہندہ بن کر آئیں گے ۔آ گے فرمایا:

"أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي"

''الله تعالیٰ اس وقت تورات میں فرمارے ہیں کداے نبی محمد مُنْقِیْمُ! تم میرے بندے ہواور پیفیبر ہو''

"سَمُّيْتُكَ الْمُتَوْكِلَ"

" میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے " بیعن اللہ تعالی پر مجروسا کرنے والا۔

آ مے صفات بیان فر مائیس کدوہ نبی کیسا ہوگا؟ فر مایا:

"لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيْظٍ"

'' وه نه تو سخت گوم و گا اور نه بخت طبیعت والا موگا''

فظ کے معنی ہیں جس کی باتوں میں تخق ہو، کرختگی ہو۔

" وُلَاسَخُابٍ فِي الْأَسُوَاقِ"

"اور نه بازاروں میں شور میانے والا ہوگا"

"وَلاَ يَدُفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّبِئَهُ"

"اوروه براكي كابدله براكي كيس وے كا"

"وَلَكِنَ يُعَفُّووَ يَصْفَحُ"

'' لیکن د ہ معاف کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا''

"وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتْمَى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَآءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ" "اور الله تعالى اس وقت تك اس كوائة باس نبيل بلا تي جب تك كداس الرحى قوم كوسيدها نه كرد ب السطرح كدوه كهدوي: لا إله إلا الله"
أفَيَفُتَحُ بِهَا اَعْنِنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُفًا"
"فَيَفْتَحُ بِهَا اَعْنِنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُفًا"
"اور اس كلم توحيد كور يعان كي المرحى المحميل كحول دے كا اور بهرے كان كول دے كان سرور الرحى الله عن الل

کھول دے گا،اوروہ دل جن کے اُد پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے کھل جائیں گئے''

اور بیصفات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ تورات میں آج بھی موجود ہیں۔

# تورات ي عبر إنى زبان مين آپ عليها كى صفات

چونکہ محاورے ہر زبان کے مختلف ہوتے ہیں، تو اصل تو رات عبر انی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں:

''وہ مسلے ہوئے سر کنڈے کونہ تو ڑے گا جمٹماتی ہوئی بتی کونہ بجھائے گا'' اورعبرانی زبان کے محاورے میں تر جمہاس طرح کرتے ہیں: ''وہ کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا اورعفو و درگز رہے کام لے گا اوراس کے آگے پھر کے بت اوند ھے منہ گریں گے''

# حدیث مذکورہ سے امام بخاری میشد کی غرض

لیکن جس غرض سے امام بخاری میکنیا سے مدیث لے کرآئے ہیں، وہ بیہ کہ حضور اقدس نالیا ہے کے جو حالات پچھلی کم ابوں میں بیان ہوئے وہ کیا تھے، اور اس پیشنگو کی میں جو آپ نالیا ہے کی امتیازی صفات ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ کیا ہیں؟

وه يه بين كدا ب كرخت جيس بين اورترش مزاج جيس بين اور برائي كابدله برائي ين سيجين وية.

سیست ہے ہی کریم مُنَافِیْن کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی مخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، ایک تماچہ مارا ہے تو تم بھی استے ہی زور ہے ایک قمانچہ مار سکتے ہو جتنا زور ہے اس نے مارا، اس سے کم و بیش نہ ہو، اس کی اجازت ہے۔ آپ نے اجازت ہو تا اور بات ہے اور آپ مُنَافِیْن کی سنت ہونا اور بات ہے۔ آپ نے ساری عمر بھی کسی شخص ہے اپنی وات کا بدلہ نہیں لیا۔

# برائی کا جواب حسن سلوک ہے دینا

سیسی نی کریم کالیم کی بری عظیم الثان سنت ہے۔ ہم نے سنوں کو چند ظاہری سنوں کی حد

علاوہ کر ایا ہے، مثلاً سنت ہے کہ سواک کرنا چاہئے، داڑھی رکھنی چاہئے، اور ظاہری وضع قطع

سنت کے مطابق کرنی چاہئے، بیسب سنیس ہیں، ان کی اہمیت ہے بھی جوانکار کرے وہ سنوں سے

ناواقف ہے، کین سنیس اس حد تک محدود نہیں، عام تعلقات اور معاملات میں نبی کریم کالیم کا جو

طرز علی تھا، وہ بھی آپ کالیم کی سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری

سنوں پرعمل کرنے کا دل میں داعیہ بیدا ہوتا ہے، اس سے بھی ذیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پرعمل

کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ برائی کا بذار برائی ہے نہ دیں بلکہ برائی کا بدار حسن سلوک ہے وہیں، سنت

مطابق اچھائی ہے وہیں۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھا تک کر دیکھیں کہ ہم اس سنت پر کتا کا تقام کا جذبول میں پیدا ہوتا ہوا ہوا۔

میں کا کررے ہیں؟ ہمارے ساتھ اگر کی نے برائی کی ہے تو کتنا انتقام کا جذبول میں پیدا ہوتا ہوا وہ اس سنت پر کتی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر خور کروتو معاشرے کے فساد کا بہت بڑا سب بید

میں سندی سرے ساتھ برائی کی ہے، میں بھی اس سے برائی کروں گا، اور اس نے شادی پر تحقیمیں دیا تھا تو ہیں بھی اس نے بودکہ ہورہ ہے، ہیں بھی دوں گا، اور اس نے شادی پر کیا تحذویا تھاتو ہیں بھی انتا تی دوں گا، اور اس نے شادی پر تحقیمیں دیا تھاتو ہیں بھی انتانی دوں گا، اور اس نے شادی پر تحقیمیں دیا تھاتو ہیں بھی انتانی دوں گا، اور اس نے شادی پر تحقیمیں دیا تھاتو ہیں بھی انتانی دوں گا، اور اس نے شادی پر تحقیمیں دیا تھاتو ہیں بھی بھی بھی لہ کرنے کے لئے ہورہا ہے، بدلہ کرنے والا

((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنُ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))(١) ليني حقيقت مي صدري كرنے والا وہ فخص ہے كه دوسرا تو قطع ركى كرر ما ہے اور رشتہ دارى

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكافئ، رقم: ۵۵۳۱، سنن الترمذی،
 کتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاه فی صلة الرحم، رقم: ۱۸۳۱، سنن أبی داؤد،
 کتاب الزكاة، باب فی صلة الرحم، رقم: ۱٤٤٦، مسند أحمد، ۲۲۲۸

کے حقوق ادانہیں کررہا ہے ، اور یہ جواب میں قطع رحی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کررہا مہد

# حضرت ڈاکٹرعبدالحیّ صاحب مُطِیّلیّا کاعجیب واقعہ

ایک دن حفرت ڈاکٹر عبدائی صاحب بیکھی ایٹ گھر پر متوسلین اور خدام وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچا تک ایک صاحب آئے جو حفرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ صاف، عام آدمیوں کی طرح تھے۔ دروازے بی وافل ہوتے ہی گالیاں وینا شروع کردیں۔ انہائی ہے ادبانہ لیج بیس جتنے الفاظ برائی کے ان کے مندیس آئے کہتے ہی گئے۔ آگے سے حفرت ان کی ہر بات پہ کہدرہ ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگئ ہے، تم ہمیں معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلائی کردیں گے، تم ہمیں معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلائی کردیں گے، تم ہمیں معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلائی کردیں گے، تم ہمیں معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلائی کردیں گے، تم ہمارے یاؤں پکڑتے ہیں، معاف کردو۔ بہر حال، ان صاحب کا اس قدر شدید غصے کا عالم کدد کہنے والے کو بھی برداشت نہ ہو، بالآخر شخنڈے ہوگئے۔

بعد میں حضرت مین فرانے گئے کہ اس اللہ کے بندے کوکوئی غلط اطلاع ال کئی تھی ، اس وجہ سے ان کو خصہ آگیا تھا ، اگر میں جا بتا تو ان کو جواب دے سکتا تھا اور بدلہ لے سکتا تھا ، لیکن اس واسطے میں نے اس کو خصند اکیا کہ بہر حال پرشتہ دار ہے اور دشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ۔ دشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ۔ دشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ۔ دشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیمنا آسان ہے ، لیکن تعلق جو اگر رکھنا ہے بور حقیقت تعلیم نی کر بیم شاقیق کی ، اور یہ ہے ساتھ قطع تعلق کر لیمنا آسان ہے ، لیکن تعلق جو اگر رکھنا ہے بور حقیقت تعلیم نی کر بیم شفقت سے سے شفقت سے دو۔ اور خیر خواجی سے دو۔

# مولا نار فيع الدين صاحب يُحالفت كاواقعه

مولانارفیع الدین صاحب می الته و ارالعلوم دیوبند کے مہتم سے بجیب ولی اللہ بزرگ سے۔
دارالعلوم بیں مہتم کے معنی گویا کہ سب سے بڑے عہدے پر فائز۔ حضرت نے ایک گائے پال رکھی سے۔ ایک مرتبہ ایما ہوا کہ اس کو لے کر آ رہے سے کہ داستے بیں مدرسہ کا کوئی کام آگیا، ای طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرسے کے محن بیں درخت کے ساتھ با ندھ کر دفتر بیں چلے گئے۔ وہاں دیوبند کے ایک صاحب آئے اور چیخنا شروع کر دیا '' یہ گائے کس کی بندھی ہے؟'' لوگوں نے بتایا' دمہتم صاحب کی ہے'' تو کہنے گئے'' اچھا! مدرسہ مہتم کا کمیلا بن گیا، ان کی گائے کا باڑا بن گیا، اور مہتم صاحب کی ہے' تو کہنے گئے'' اچھا! مدرسہ مہتم کا کمیلا بن گیا، ان کی گائے کا باڑا بن گیا، اور مہتم صاحب می ہے' تو کہنے گئے' اچھا! مدرسہ مہتم کا کمیلا بن گیا، ان کی گائے کا باڑا بن گیا، اور مہتم صاحب میں کہ درسے کے محن کو انہوں نے اپنی گائے کا باڑا بن گیا، اور مہتم صاحب مدرسے کو اس طرح کھارہے ہیں کہ مدرسے کے محن کو انہوں نے اپنی گائے کا باڑا بنالیا ہے'

شور س کر وہاں ایک مجمع اکٹھا ہوگیا، اب سراسر الزام سراسر ناانصافی۔حضرت وہاں کام
کررہے تھے، اندر آ داز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیرصاحب ناراض ہور ہے
ہیں کہ مہتم صاحب نے یہاں گائے باندھ دی۔ کہنے لگے'' ہاں داقعی بیدرسہ ہے اللہ کا، مجھے گائے
یہاں نہیں با خرشی چا ہے تھی، بیرگائے میری ذاتی ہے اور بیرسی مرسد کا ہے، مجھے سے غلطی ہوگئی، میں
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں ، اس غلطی کا کفارہ بیہ ہے کہ میرادل چاہ رہا ہے کہ بیرگائے آ ب، بی لے
جاؤ'' وہ بھی اللہ کا بند داییا تھا کہ لے کر چان بنا۔

اب آپ دیکھتے کہ سراسراناانصافی اورظلم ہے،اتنے بڑے ولی اللہ اوراتنے بڑے خادم دین کے اوپرایک معمولی آ دمی اتن گرمی دکھار ہا ہے سب لوگوں کے سامنے، بچائے اس کے کہ اس کو بدلہ دیا جاتا، گائے بھی اس کودے دی، یہ ہے نبی کریم مُؤافِّظ کی سلت اور لا یدفع المسینة بالسّنینة پڑھل۔

# آپ منافیظ کی ساری سنتوں برعمل ضروری ہے

در حقیقت سنت صرف مینیں ہے کہ آسمان آسمان سنتوں پڑھل کرلیا جائے، بلکہ ہرایک سنت پڑھل کی فکر کرنی جا ہے، اور انسان اس سنت کے جتنا قریب ہوگا، اتنائی معاشرے کا فساد نتم ہوگا۔ غور کرکے دیکھ لواور نجر ہرکرے دیکھ لوکہ جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم سُلاُنیم کی سنتوں ہے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔

" وَلَكِنَ يُعَفُّوْ وَ يَصْفَحُ"

کین وہ معاف فر مادیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی پڑھ بھی کہد دے لیکن حضورِاقد س ٹائیڈ جواب نہیں دیتے۔ اور جواللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نی کریم ٹائیڈ کے تمج ہوتے ہیں اور ان کاطریقہ بھی بہی ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رصت سے اس کا پچھ حصہ ہم کو بھی عطافر مادے۔ بیس اور ان کاطریقہ بھی بہی ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رصت سے اس کا پچھ حصہ ہم کو بھی عطافر مادے۔ بیسب پچھواس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی گئی کے سوار ہیں۔ معلوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہاں جیسے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ نبی کریم ٹائیڈ کی کسنتوں کا کم از کم تھوڑی ویر دھیان ہوتو شاید دلوں میں پچھ داعیہ بیدا ہوجائے اور اللہ تبارک وتعالی کی سنتوں کا کم از کم تھوڑی ویر دھیان ہوتو شاید دلوں میں پچھ داعیہ بیدا ہوجائے اور اللہ تبارک وتعالی عمل کی تو فیتی عطافر مادے۔ اس کی عادت ڈالو، اس کے لئے خون کے گھونٹ ہینے پڑتے ہیں، اس کے لئے خون کے گھونٹ ہینے پڑتے ہیں، اس کے لئے خون کے گھونٹ ہینے پڑتی کریم ٹائیڈ کی سنت کی مزل کی طرف جانا ہے تو یہ گڑو ہے گھونٹ پینے پڑیں گے۔

### الله تعالی کے نز دیک پسندیدہ گھونٹ

عدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ کوئی محونث جوانسان پیتا ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کو اتنا پیندنہیں جتنا کہ غصے کا محونث بینا۔ (۱)

لیتنی جب غصر آر ہا ہواور غصے میں آدمی آ ہے ہے باہر ہور ہا ہواوراس میں اندیشہ ہو کہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچادے گا،اس وقت غصے کے گھونٹ کوئن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جانا اوراس کے نقاضے بڑمل نہ کرنا ، بیاللہ تعالیٰ کو بہت ہی پہند ہے۔

﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (٢)

قراآن کریم نے ایس ہی مدح فرمائی ہے ایسے لوگوں کی کہ جب بھی خصد آئے اور انتقام کے جذبات پیدا ہوں ، تو ٹھیک ہے جہ ہیں شریعت نے جائز حدود میں بدلہ لینے کا حق دیا ہے، کیکن بید یکھو کہ بدلہ لینے سے جہیں کیا فائدہ؟ فرض کرو کہ ایک فخص نے جہیں طمانچہ ماردیا تو اگرتم بدلہ لینے کے لئے ایک طمانچہ اس کے ماردوتو جہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگرتم نے اس کو معاف کردیا اور بیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو معاف کردیا اور بیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو معاف کرتا ہوں تو اس کا جیجہ کیا ہوگا؟

# الله نتارك ونعالی کے ہاں صابرین كا اجر

اس كانتيجە بيەبوگا:

﴿ إِنْمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ (٣)

'' بِ شَكَ صِر كَر نَے والوں كواللہ تعالى ہے حساب اجرعطافر مائيں ہے'
اور حدیث پاک میں آتا ہے كہ جو تخص اللہ تعالى كے بندوں كو معاف كرنے كا عادى ہو،
اللہ تبارك وتعالى فرماتے ہیں كہ جب اس نے ميرے بندوں كو معاف كيا تھا، تو میں اس كو معاف كرنے كا زیا دہ حقدار ہوں ، تواس كى خطائيں بھى اللہ تعالى معاف فرماد ہے ہیں۔

#### عفووصبر كامثالي واقعه

حضرت معاویہ بنافؤ کے زیائے میں دوآ دمی آپس میں لڑے ،لڑائی میں ایک کا دانت ٹوٹ

 <sup>(</sup>۱) مستد أحمد بن حنبل، ومن سند يني هاشم، رقم: ۲۸٦٠

<sup>(</sup>٢) آل عسران: ١٣٤، آيت مبارك كاترجمسيد إلاادجو غيركوني جائد اوراوكون كومعاف كرايية كم عادى إيل"

<sup>(</sup>۳) الزمر: ۱۰

گیا۔جس کا دانت ٹوٹا و ہمخص اس کو پکڑ کرحضرت معاویہ جھٹٹ کے باس لے گیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، البذا قصاص دلوا ہے۔

حضرت معاویہ جائنڈ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہمیں حق ہے، لیکن کیا فاکدہ، تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا ،اس کا بھی تو ٹریں ،اس کی بجائے تم دانت کی دیت لے لو، دیت پرصلح کرلو۔ وہ فحض کہنے لگا کہ میں دانت ہی تو ٹروں گا۔ حضرت معاویہ جائنڈ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ،لیکن وہ نہ مانا، حضرت معاویہ جائنگ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ،لیکن وہ نہ مانا، حضرت معاویہ جائنگ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ،لیکن وہ نہ مانا،

راسے میں مضرت ابودرداء جائی ہیٹھے ہوئے تھے، بڑے درجے کے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھٹی دیکھو! تم قصاص تو لے رہے ہو گرایک بات تو شنتے جاؤ، میں نے حضور اکرم مُن اُلا کُم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کو کی گھو! تم قصاص تو درسرے کو تکلیف پہنچائے ادر پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کو معاف کر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کو کی سب سے زیادہ معاف کر مائیں سے جبکہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی، بعنی آخرت میں۔

توريخ إن التع عصم آياتها كريم ليغ ربي راضي بين تها، جب بيات ي توكما: "أَأَنْتَ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

کیا آپ نے بیہ ہات رسول اللہ مُنْ آثاری ہے۔حضرت ابودر داء بڑالڈ نے فر مایا کہ ہاں میں نے می ہے ادر میر سے ان کانوں نے کی ہے۔ و وقف کہنے لگا کہ اگر حضور اقدس مُنْ آثاری نے بیہ ہات فر مائی ہے تو جاؤ اس کو بغیر کسی ہیںے کے معاف کرتا ہوں ، چنا نچے معاف کر دیا۔ (۱)

## بهم میں اور صحابہ کرام ڈی اُنڈیم میں فرق

احادیث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حضرات بھی سنتے تھے، کین ان کا حال یہ تھا کہ نبی کریم شاقیم کا ایک ارشاد کان میں پڑاتو بڑے ہے بڑا قصد وارا دہ اور بڑے سے بڑامنصوبہ اس ارشاد کے آگے ایک بل میں ڈھیر کر دیا۔

ہم میں سے شام تک حضورا کرم مٹالڈا کے ارشادات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں لیکن ان پڑھل کا داعیہ بیدانہیں ہوتا، بھی وجہ ہے کہ اس پڑھنے اور سننے کے نتیج میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام ٹھائی کو اللہ تبارک وتعالی نے دنیا میں بھی عزیت دی تھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاه في العفو، رقم:
 ۱۳۱۳، سنن ابن جامه، كتاب الديات، باب العفو في القصاص، رقم: ۲۹۸۳

### مذكوره حديث كاآخرى مكرا

اس میں دوسری بات آ کے بیفر مائی کہ اللہ تعالیٰ حضورِ اقدس مُلَّاثِیْم کواس وقت تک اپنی پاس مبین بلا کیں عرور کہ جب تک کہ اس ٹیڑھی تو م کوسیدھا نہ کرلیں۔ ٹیڑھی تو م سے مراد بت پرستوں والی عرب توم، کہ ان کے اندر ٹرک تو تھا ہی اور د ماغ میں بین خناس بھی تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر ہیں، این آپ کو خدا جانے کیا کہ جمعے تھے، ان کوسیدھا کرنے کے لئے نبی کریم مُلِّائِیْم کو بھیجا۔

چنانچہ ۲۳ سال کی مدت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور اقدس مُلَّقَامُ کے ذریعے پورے جزیرہ عرب پرلا اللہ اللہ کی حکومت قائم فر مادی۔اور آ کے فر مایا:

" فَيَفْتَحُ بِهَا اعْيُنَّا عُمْيًّا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلُفًا"

اس کلمہ تو تحید کے ذریعے ان کی اندھی آنگھوں کو کھو لے گا اور ان کے دلوں کے پردوں کو ہوائے گا۔ یہ سب الفاظ تو رات کے ہیں جو حضور اقدس نٹائیل کی صفات کے بارے میں آئے ہیں۔ ہٹائے گا۔ یہ سب الفاظ تو رات کے ہیں جو حضور اقدس نٹائیل کی صفات کے بارے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق کو اپنے اندر ہیدا کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔ آمین۔ و آخِر دُغوانا أن الْحَدُدُ لِلْهِ رَبْ الْعَالَمِيْنَ.



# غريبول كي تحقير نه يجيح

بعداز خطبه مستوندا

أَمَّا بَعُدًا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، وَهُو اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، وَهُو اصْبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ (١)

يدعلامه تووى محفظ في ايك دوسراباب قائم فرمايا:

"باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين"

لینی کمزورمسلمانوں کی نضیلت کے بیان میں بینی ایسے مسلمان جو مالی اعتبار ہے کمزور، منصب اور عہدہ کے اعتبار سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے فضائل کے بیان میں بیہ باب قائم فرمایا ہے۔(۲)

اس باب کے قائم کرنے کا مقصد درحقیقت اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیادی اعتبار ہے کوئی مقام عطافر مادیتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے بینے زیادہ و ہے دیئے ، یا بڑا منصب دے دیا، عہدہ و سے دیا ، یا شہرت دیدی ، یہ لوگ عام طور پر کمزور شم کے لوگوں کو حقیر سجھنے لگتے ہیں ، اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز بر تاؤ کرتے ہیں ، ان کو متنبہ کرنے کے لیے بینایا جار ہا ہے کہ ایک آدی جو بظاہر کمزور نظر آر ہا ہے ، چاہے وہ مالی اعتبار ہے کمزور ہو ، یا جسمانی اعتبار ہے کمزور ہو ، اس کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ وہ حقیر ہے ۔ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مخص تم ہو ، اس کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ وہ حقیر ہے ۔ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مخص تم ہو ، اس کے بارے میں پہلے قرآن کر یم ہے کہیں زیادہ آگے نکل جائے ۔ چنا نچے علامہ نو وی پرکھنے نے اس باب کے شروع میں پہلے قرآن کر یم کی آبیت نقل کی ہے ۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ا ملاحی خطبات (۲۰۱۱-۱۹۰/۱)، ۲۱ فروری ۱۹۹۲ء، پروز جمعة المبارک، بعد از نماز معر، جامع مسجد بیت المکرّم کراچی \_ زیرِنظر بیان علا مدلووی بکتیج کی کتاب ''ریاض العمالحین'' کے ایک جھے کا درس ہے۔

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٨

<sup>(</sup>٢) - رياض الصالحين، باب فضل ضعفة المسلين والفقراء والخاملين، باب نمبر ٢٨، ص: ١١٥

﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيُدُونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيْرِةِ الدُّنْيَا ﴾ (١)

اس آیت میں حضور نی کریم منگریم منگریم کریم کریم کریم کریے جارہا ہے کہ اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیں جو مجبی وشام اپنے پروردگار کی عبادت محض اس کی رضا جو کی کے لئے کرتے ہیں ،اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آئیسے ان سے تجاوز کر کے دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف برد ھے لگیں لیعنی آپ کہیں نہ سوچیں کہ بیاتو غریب ، فقیراور معمولی تشم کے لوگ ہیں ، اور معمولی حیثیت کے آ دمی ہیں ، ان کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔

#### الله کے محبوب کون؟

﴿ وَإِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذَٰنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (٢)

جب الله تعالى الشخوب الأثاثم كي تعريف كرن يت بي تو الفاظ كو وجرا كاوية بي.

#### محبوبا ندعتاب

لیکن سارے قرآن کریم میں دویا تین جگہیں ایسی جی جہاں اللہ تعالی نے حضور اقدس اللہ تعالی کو تھوڑا سامجو بانہ عماب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ کا یک ایم کی بند نہیں آیا۔ ان میں سے ایک ' سور و جس '' میں ہے، جس کا واقعہ ہے ہوا کہ آنخضرت اللہ آئی کے پاس مشرکین کے بچھ سردار آئے ہوئے سے۔ آپ نے یہ محسوں کیا کہ چونکہ ہے بااثر اور سردار لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہوجائے تو ان کے ذریعہ پوری قوم کی اصلاح کا راستہ کھل سکتا ہے، اس لئے آپ کے دل میں ان کو تبلیغ کرنے اور

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۲۸، آیت مباركه كاترجمه به به: اوراید آپ كواستفامت بان لوگول كرماته ما ته د که وجوهم وشام این رب كواس لئے پكارتے بین كه وواس كى خوشنودى كے طلبگار بین اور تمهارى آ تكسین و ندى زندگى كى خوبصورتى كى تلاش بین ايسے لوگوں سے بننے نه پاكين'

<sup>(</sup>٢) الاحزاب: ١٥٠٦٤

﴿عَبَسَ وَتُولِّي ٥ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمَى ٥ ﴾

ان آیات می حضوراقدی الله کوغائب کے صینے سے خطاب فرمایا:

آعيا" (محويا كه يمل الله تعالى كويسند نبيس آيا)

﴿ وَمَا يُدْرِيُكَ لَعَلَّهُ يَرَّكُى ٥ اَوْ يَذَّكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ٥ ﴾

و المنهيس كيا ية شايد وه نابينا مخص سنور جاتا۔ اور نصيحت حاصل كرليتا تو آپ كي

تصبحت اس کوفائده پنجادین''

﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغَنَّى ٥ فَأَنْتَ لَهُ تُصَدِّى ٥ كُ

''جو مخص بے پروائی کرتا ہے (اور طلب لے کر آپ کے پاس نہیں آئے ، بلکہ دین جن کی طرف ہے استغناء کا اظہار کرتے ہیں ) آپ ان کی فکر میں پڑتے ہیں''

﴿وَمَا عَلَيْكَ أَنَ لَّا يَزُّكُى ٥﴾

" مالانکہ (یا در کھو) اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو آپ پر کوئی وہا ل نہیں (جب ان کے اندر خود طلب نہیں ، بلکہ ان کے اندر استغناء ہے تو مجر آپ پر کوئی گرفت نہیں۔ اور آپ سے کوئی مواخذ ونہیں ہوگا)

﴿ وَأَمَّا مَنُ جَآءً لَا يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَ فَأَنْتَ عَنَهُ لَلَهُى ٥﴾ "اور جو محض دوژ كرآپ كے پاس آيا ہے اور دل پس الله كاخوف ليے ہوئے ہے، تو آپ اس سے اعراض كرتے ہيں "(٢)

<sup>(</sup>۱) تفسیر این کثیر (۲۰۲/ ۱۰۰ – ۲۰۱)

<sup>(</sup>۲) عبس: ۱ تا ۱۰

### طالب کوتر جيچ ديني جاہئے

یہ حضور نی کریم خلافی کو ایک مجبوبانہ عماب فر مایا گیا۔ طاہر ہے کہ حضور اقدس خلافی کا ہرگزید
منتانہیں تھا کہ یہ کمزور آ دمی ہے، اور وہ طاقتور ہیں، لہذا ان سے اعراض کریں، اور طاقتور کی طرف متوجہ
ہوجا نیں۔ بلکہ آپ کے ذہن میں یہ صلحت تھی کہ یہ تو اپنا آ دمی ہے، ان سے تو بعد میں بھی بات ہو کئی
ہے، اور یہ لوگ پہتنہیں بھر دوبارہ آئیں یا نہ آئیں، لہذا ان کوئی کا کلمہ پہنچا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کوئی گوارہ نہیں فر مایا، اور فر مایا کہ یہ خفص جو طلب لے کر آیا ہے وہ اس محفص پر مقدم ہے جو
طلب کے بغیر ہینا ہے، اور استغناء کا اظہار کرتا ہے، اس کی طرف زیا دہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اور استغناء کا اظہار کرتا ہے، اس کی طرف زیا دہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔

ان آیات میں اگر چہ حضور ناٹا کا کو خطاب ہے، لیکن آپ کے واسطے سے پوری اُمت کو میہ تاکید فر مالی گئی ہے کہ بظاہر معمولی حیثیت کے آدمی کوحقیقت میں معمولی مت مجھو کیا پیتہ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے بہاں اس کا کیا درجہ ہے ۔ لہٰذا اس کے ساتھ عزت واکرام سے پیش آؤ۔

### جنتی اورجہنمی لوگوں کا ذکر

علامدنووی مختلیج نے اس باب میں مہلی حدیث میشل کی ہے:

عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعَتْ رَشُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهُلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوُ اقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرُهُ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ))(١)

حضوراتدس تلافظ نے منا کہ ہروہ فخص جو کرور ہے اور لوگ بھی اس کو کرور ہے جے ہیں ، یا تو جسمانی کہ جنتی کون ہے؟ پھر فر مایا کہ ہروہ فخص جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور ہوسی یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، یا مائی اعتبار سے کمزور ہو، یا حثیبت اور رہے کے اعتبار سے کمزور ہولیتنی دنیا والے اس کو کم حیثیبت اور کم مرتبہ والا سمجھتے ہیں ، کیکن وہ کمزور فخص اللہ کے یہاں اتنامحبوب ہے کہ اگروہ اللہ کے اور کو کی قشم کھالے کہ فلال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب تفسير القرآن، باب عتل بعد ذلك زنيم، رقم: ۲۵۲۷، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم: ۲۹۰۹، سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم عن رسول الله، باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء، رقم: ۲۵۳۰، مسند أحمد، مسند أنس بن مالك، رقم: ۲۰۱۹

کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کام اس طرح فرمادیتے ہیں۔اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ایسا ہی کردیتے ہیں۔

### اولياءاللد كى شان

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبددہ مورتوں میں جھڑا ہوگیا ،اور جھڑ ہے میں ایک عورت
نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا ،اور اسلامی قانون ہے ہے کہ دانت کے بدلے دانت ہہ جہ ہے ہا کہ انگی تو وہ عورت قصاص میں جس کا دانت تو ڑنے کا فیصلہ ہوا تھا۔اس کے سرپست نے کھڑ ہے ہوکہ حضور اقدس خافی کے سامنے یہ کہہ دیا' یا رسول اللہ! میں تھا ما تا ہوں کہ اس کا دانت نہیں تو نے گا۔ گا۔اس کا مقصد (معاذ اللہ) حضور شاہ بلکہ اللہ تعالی کے ماضور شاہ بلکہ اللہ تعالی کے کہ انشاء اللہ اس کا دانت نہیں تو نے گا۔ پر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہوجا کیں گے کہ انشاء اللہ اس کا دانت نہیں تو نے گا۔ پونکہ اس کا جذبہ معاندانہ بیس تھا، اور نہ آپ کے فیصلے پر اعتر اض مقصود تھا، اس لئے آپ نے اس کی چونکہ اس کا جذبہ معاندانہ بیس تھا، اور نہ آپ کے فیصلے پر اعتر اض مقصود تھا، اس لئے آپ نے اس کی بات کا برانہیں بانا۔

جہاں اسلام میں بہتا عدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آٹھ کے بدلے آگھ، وہاں اسلام نے بہ بھی رکھا ہے کہ آگر در ہا و معاف کردیں، یا صاحب ش معاف کردی ہو گھر تصاص ساقط ہوجاتا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا کرنا بہرہ اکہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں بات آگئی اور اس نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں ، اور اس کا دانت نہیں مزوانا چا ہتی ۔ چنا نچہ اس کے معاف کرنے سے قصاص ختم ہوگیا۔ اس وقت حضو راقد س تا اُلاَی نے ارشاد فر بایا کہ بعض لوگ اللہ کے یہاں بڑے معاف کرنے سے قصاص ختم ہوگیا۔ اس وقت حضو راقد س تا اُلاَیل نے ارشاد فر بایل کہ بال پراگندہ، کے یہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اور ظاہری حالت ان کی بیہ ہوتی ہے کہ ان کے بال پراگندہ، کیمنے میں کرور، اور اگر لوگوں کے دروازے پر جا ئیس تو لوگ دھکا دے کر نکال دیں۔ لیکن اللہ تعالی کے یہاں ان کی انہی عزت ہوتی ہے کہ اللہ پراگر کوئی سم کھالیس تو اللہ تعالی ان کی قتم کو پورا کر دیں۔ اور یہ بھی ایسا فض ہے کہ اس نے قود، ی معائی تھی کہ اس کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا تو اللہ تعالی نے اس کی قتم کوری کردی۔ اور وارثوں نے خود، ی معائی کردیا۔ (۱)

اس حدیث شریف میں حضور من فی اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایبا شخص جو دیکھنے میں

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم: ٢٥٠٤، سنن النسائي، كتاب القسامة، باب القصاص في الثنية، رقم: ٤٦٧٥، سنن أبي داؤد، كتاب الديات، باب القصاص من السن، رقم: ٣٩٧٩، سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب القصاص في السن، رقم: ٢٦٣٩، مسند أحمد، رقم: ١١٨٥٤

کرور ہے، اور لوگ اسے کمزور بچھتے ہیں، لیکن اپنے تقوی کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کو ایسا مجبوب ہے کہ اگروہ اللہ تعالیٰ برشم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی شم کو پورا کردیتے ہیں، ایسے لوگ جنت والے ہیں۔

#### سخت مزاجی سخت نقصان دہ ہے

اس کے بعد آپ نظاف کہ ایا کہ کیا ہی تم کوانل جہنم کے بارے میں ند بتلاؤں کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے فر مایا:

(( كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِرٍ))

ہروہ وضح جو بحت مزاح ہو، لفظ "عنل" کے معنی ہیں، درشت مزاج ، اور کھرورا آدمی جو بات
کر ہے آو گئے مارے ، اور بات کرتے وفت نرمی ہے بات نہ کرے ، ختی ہے بات کرے ، غصر ہے بات
کر ہے ، اور دوسروں کو تقیر سمجے ، ایسے شخص کو "عنل" کہا جاتا ہے ، دوسر الفظ فر مایا "جواظ"، اس کے معنی ہیں "دی کے چڑھا" ، جس کی پیشانی پر ہروفت ہل پڑے رہے ہوں ، اور معمولی تنم کے آدمی سے معنی ہیں "دی کے تیار نہیں ، اور کمزور ، کم حیثیت اور کم رہ بہ آدمی ہے بات کرنے میں اپنی تو ہیں ہو ، اور ہم وال ہو ، اور استحضے والا ہو ، اور اپنی تو ہیں آب ہو ۔ ایس مفات والوں کے بارے میں فر مایا کہ جہنم والے ہیں ۔ اس لئے کہ بیاوگ عنل ، جو اظ اور مستکبر ہیں ، اور اپنی کو بڑا سمجھنے والے ہیں ۔ اس

#### بدبروی فضیلت والے ہیں

اس مدیث سے اس طرح اشارہ فرمادیا کے خریب اور سکین لوگوں کو کم حیثیت اور کم رتبہ بھے کر ان کی حقارت دل میں مت لاؤ، اس لئے کہ اللہ جارک وتعالیٰ کے یہاں ان کی بوی فضیلت ہے۔ حضویا قدس مُلاَقِعَ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام اٹنافی میں ہر طرح کے لوگ تھے، بلکہ زیادہ تعدادا لیے حضرات کی تھی جو مالی اعتبار سے بوی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور حضویا قدس مُلُولِ بیٹھے ہیں، میں سب ل کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت عبدالرجمان بن عوف اور فائل می جو بین اور ماری طرف حضرت بال حبثی، سلمان فاری اور جو بین مدری مُلا فاری اور دور تین تین وقت کے فاتے سے ہوتے تھے۔

### ىيەفا قەمست لوگ

چنانچاہیک دن کفار مکہ نے حضور اقد س کا تا ہے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں ،اور آپ کی بات سننے کو تیار ہیں ،لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ہرونت معمولی تنم کے فاقہ مست لوگ بیٹے رہتے ہیں ، اور ان کے ساتھ بیٹے اماری شان کے فلاف ہے ۔ اس سے ہماری شان ہیں فرق آتا ہے ۔ اس لئے آپ ان کی مجلس الگ کر دیں اور ہمارے لئے علیحہ و مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے پاس آکر آپ کی ہا تیم سننے کے لئے تیار ہیں۔ بظاہر اس میں کوئی خرائی ہیں تھی کہ ان کے لئے علیحہ و وقت مقرر کر دیا جاتا۔ تا کہ اس وقت ہیں آکر آپ کی با تیم سن لیتے ۔ اور ہوسکتا ہے دین کی لئے علیحہ و وقت مقرر کر دیا جاتا۔ تا کہ اس وقت ہیں آکر آپ کی با تیم سن لیتے ۔ اور ہوسکتا ہے دین کی با تیم سن کر ان کی اصلاح ہو جائے ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اصول کی با تیم سن کر ان کی اصلاح ہو جائے ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اصول کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اصول کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اصول کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اصول کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اس کے فوراً قرآن کر بھی کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اصول کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اس کے فوراً قرآن کر بھی کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اس کے فوراً قرآن کر بھی کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔لیکن بات اس کے فوراً قرآن کر بھی کی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا۔

﴿ وَلَا نَطُرُ دِ الَّذِيْنَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ (١) "اور ان لوگوں کومت دور سجیج جوابی پروردگار کوشیج و شام اس کی رضا کا قصد کرتے ہوئے بکارتے ہیں''

چنانچہ آپ نے اعلان فر ہایا کہ حق کی طلب لے کر آنا جا ہے ہوتو ان لوگوں کے سماتھ بیٹھنا ہوگا۔ اور اگرنہیں بیٹھنا جا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے۔ لیکن تمہارے لئے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائے گی۔ (۲)

## انبیاء کرام مینظم کے متبعین نا دار ہوتے ہیں

دوسر انبیاء بین ایک ساتھ یکی معاملہ پیش آیا کہ اس وقت کے کفار نے بھی ان سے بھی کہا:

﴿ مَا ذَرِكَ النّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمُ اَرَاذِكْنَا بَادِی الرّاٰی ﴾ (٣)

دیم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع انہی لوگوں نے کی ہے، جوہم میں بالکل رذیل تشم
کے لوگ ہیں، وہ بھی محض سرسری رائے ہے ''
مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے بیچھے کس طرح آسکتے ہیں، اس لئے کہ ہم تو ہوئے عقل منداور

<sup>(1)</sup> Illishy: Yo

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضل سعد بن أبی وقاص، رقم: ٤٣٤، سنن
 ابن ماجه، کتاب الزهد، رقم: ٤١١٨

<sup>(</sup>۳) هود: ۲۷

بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیلوگ جن کوتم رذیل کہہرہ ہو، کمزورغریب اور فقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیلوگ بڑے رہے والے ہیں، البذا ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہاں اصول کا معاملہ ہے۔ بینیں ہوسکتا کہ تمہاری امارت اور تمہاری سر داری اور ولت مندی کے بل بوتے بر تمہیں فوقیت دے دی جائے اور بیوہ اصول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے دولت مندی کے بل بوتے بر تمہیں فوقیت دے دی جائے اور بیوہ اصول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے دسول نے بھی مصالحت نہیں کی، وہ ہمارے بندے دی جائے ہیں جا ہے کتنے کمزور ہوں اور کتنے برے دسول نے بھی مصالحت نہیں کی، وہ ہمارے بندے دیجے ہیں جا ہے کتنے کمزور ہوں اور کتنے برے کتنے ہوں ، لیکن اللہ تعالی کے فرد کر یک ان کا بہت او نچا مقام ہے۔

#### حضرت زاہر دلائی ۔۔حضور مَلْاثِیْم کے ایک دوست

((مَنُ يُشْتَرِى هَذَا الْعَبُدَ؟)) "عَلَام كُون حُريم عِكا؟

اب تک تو خفرت زاہر بڑاٹٹ کومعلوم نہیں تھا کہ مجھے کسنے پکڑلیا ہے۔اس لئے چھڑانے کی کوشش کررہے تنے۔لیکن جب بیدالفاظ سنے تو فوراً بہچان گئے کہ حضورِاقدس مُٹاٹیٹی ہیں۔اوراب اپنے آپ کوچھڑانے کے بجائے اپنی کمرکوزیادہ سے زیادہ حضورِاقدس مُٹاٹیٹی کےجسم مبارک ہے متصل کرنے گئے۔اور بے ساختہ ان کی زبان پر بیہ جملہ آیا:

" یارسول الله! اگر آپ جھے غلام بنا کر بچیں گے تو میری قیت بہت کم لکے گی۔اس لئے کہ میری قیت لگانے والا کوئی بڑی قیت نہیں لگائے گا، اس لئے کہ میری حیثیت تو معمولی ہے۔'' سحان الله! ني كريم المافية في جواب من كيا عجيب جمله ارشادفر مايا:

((لكِنُ عِنْدَاللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ))

اے زاہر، لوگ تمہاری قیمت کچھ لگا ئیں یا نہ لگا ئیں، کیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں۔ بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھئے کہ سمارے بازار میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے تجارت کررہے ہوں گے، اور وہ روپے چیے والے ہوں گے، کیکن حضور نبی کریم تُنگاہ سارے بازار والوں کوچھوڑ کر ان کا دل رکھنے اور بشارت سنانے کے لئے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اور ان کے ساتھ اس طرح بیش آتا ہے۔ (۱)

اورساری عرحضور اقدس تافظ بددعا فرماتے رہے:

((اللهُمَّ آخينِيُ مِسْكِينًا وَاَمِنَنِيُ مِسْكِينًا وَاحْشُرَنِي فِي رُمَرَةِ الْمَسَاكِيْنِ))(١)
داراللهُمَّ آخينِي مِسْكِينًا وَاَمِنَنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرَنِي فِي رُمَرَةِ الْمَسَاكِيْنِ))(١)
دارالله الجمع مسكين بناكر ذه وركم مسكيني كي حالت من جمع موت وتبجة ، اور مسكينون كي ما تع ميراحشر فراجي

### ملازم كالجعى احترام سيجئ

آج قدرین بدل گئیں، تصورات بدل گئے، اب دنیا کے اندر جو ہاوقعت ہے، او نجے مقام اور منصب والا ہے، روپے بیسے والا ہے تو اس کی عزت بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کی طرف توجہ ہو جو بھی ہے۔ اور جو فض و نیاوی اعتبار ہے کمزور ہے، اس کی عزت دل میں نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یاور کھئے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بعض اوقات ہم زبان سے تو کہ دیتے ہیں: ﴿إِنَّ الْحَرَمَ خُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَنْفَاكُمُ ﴾ (۳)

جوخص جتنا زیادہ متقی ہے، اتنائی وہ اللہ کے نزد کیک کرم اور معزز ہے۔ لیکن عملاً ہماراان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے جہارے گھر میں جونوکر کام کررہے ہیں یاتمہارے پاس جونقیرلوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ ان کا ول شخندا کرتے ہو؟ یا ان کی تحقیر کرتے ہو؟ کیا ان احادیث برعمل کرتے ہو؟ (اللہ تعالی محفوظ رکھے) ان کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کرتا بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

<sup>(</sup>۱) - مسند أحمد بن حنيل، مسند أنس بن مالك، رقم: ۱۲۱۸۷ الشمائل الترمذي، ص: ۱٦

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين....، رقم: ۲۲۷٥،
 سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مجالسة انفقراه، رقم: ٤١١٦

# مساكين كى فضيلت ☆

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وِ الْخُدرِيِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِحْنَجُتِ الْحَنَجُتِ الْحَنَّةُ وَالنّارُ، فَقَالَتِ النّارُ: فِي الْحَبّارُونَ وَالمُتَكَيِّرُونَ، وَقَالَتِ النّارُ: فِي الْحَبّارُونَ وَالمُتَكَيِّرُونَ، وَقَالَتِ النّابِ الْحَنَّةُ فِي صُعْفَاهُ النّاسِ وَمَسَاكِيْنَهُمْ، فَقَضَى اللّهُ بَيْنَهُمَا: إنّكِ النّارُ عَذَابِي اللّهُ بَيْنَهُمَا: إنّكِ النّارُ عَذَابِي أَعَذِبُ بِكِ مَن اشَاهُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذِبُ بِكِ مَن أَشَاهُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذِبُ بِكِ مَن

#### جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ

حضرت ابوسعید خدری بی تا اور دوایت ہے کہ نی کریم خافی نے ارشاد قرمایا: جنت اور دوز ق کے درمیان آپس میں مناظر ہ اور مباحثہ ہوگیا کہ دونوں میں ہے کون بہتر ہے۔ دوز خ نے کہا کہ میری شان او فجی ہے۔ اس لئے کہ میرے اندر بڑے بڑے جہار اور متکبر لوگ آکر آباد ہوں گے۔ لینی جتنے چابد اور متکبر لوگ آکر آباد ہوں گے۔ لینی جتنے والے، بڑا کہ منصب والے، بہت زیادہ مال و دولت والے، اپنے آپ کو بڑا آبجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر گئے۔ اور اس بات پر اس نے فخر کیا۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرے اندر کمز ور اور سکین قتم کے لوگ آباد ہوں گے، اور جنت نے اس بات پر فخر کیا، کو جنت بھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے۔ تیرے ذریعہ سے میں جس پر چا ہوں گا، اور دوز خ ہے، جو میرے عذاب کا اپنی رحمت ناز ل فرمادوں گا، اور دوز خ سے خطاب کرکے فرمایا کہ تو دوز خ ہے، جو میرے عذاب کا اور دون گا، اور دون کے۔ اور تیرے ذریعہ سے میں جس کو چا ہوں گا، اور دون گا، اور دون کے۔ اور تیرے ذریعہ سے میں جس کو چا ہوں گا، اور دون کے۔ اور تیرے ذریعہ سے میں جس کو چا ہوں گا، عذاب دوں گا، اور

ا ملاقی خلبات (۲۰۳/۲ ۲۰۳۳) بعدازنمازعمر، جامع مجد بیت المکزم کراچی \_زیرنظر بیان علامه لووی بیکا کی کتاب' ریاض الصالحین'' کےایک جھے کا درس ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها، باب النار ينخلها الجبارون..... الخ، رقم: ۱۸۰۵، سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة عن رسول الله، باب ما جا، في احتجاج الجنة والنار، رقم: ٢٤٨٤، مسند أحمد، رقم: ٧٣٩٣

دونوں سے میں بیدوعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں کو مجروں گا، جنت کوایسے لوگوں ہے بھروں گا جن کے او پر میری رحمت نازل ہوئی ، اور دوزخ کوایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔اللّٰد نعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین۔

## جنت اور دوزخ کیے کلام کریں گی؟

#### قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے؟

حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله سر و کہیں سنر برتشریف لے جارے تھے۔ رائے میں نی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کی حدیث یا آیت پر بیشہ پیش کیا کہ حضرت! قر آن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعتماء بولیس کے ،قر آن کریم میں ہے کہ بیاعشاء کوائی دیں گے ، ہاتھ گوائی دے گا کہ جھے سے بیگناہ کیا گیا تھا۔ نا تک بول پڑے گی کہ میرے ذریعہ سے بیگناہ کیا گیا تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت! یہ جیب نا تک بول پڑے گی ، یہ کیے بول پڑے گی؟ حضرت! یہ جیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گی ، یہ کیے بول پڑے گی؟ حضرت نے فر مایا کہ الله تعالی کی قدرت ہے ،الله تعالی جس کو چاہے ، گویائی دید ہیں ، بولنے کی طاقت دید ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ اس کی ہوا بھی ہوا بھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فر مایا کہ تم دلیل پو چور ہے تھے یانظیر پو چور ہے تھے؟ یہا کہ منطق کی اصطلاح ہے۔ دلیل تو اتن بھی کافی ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے ، جس کو چاہے گویائی عطا فرادیں ، ادر ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے ، جس کو چاہے گویائی عطا فرادیں ، ادر ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے فر مادیں ، ادر ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے فر مادیں ، ادر ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے فر مادیں ، ادر ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے

گے: ویسے اطمینان کے لئے کوئی نظیر بتادیں۔ حضرت نے فر مایا کہ اچھا یہ بتاؤ: یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فر مایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فر مایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فر مایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ بیٹ کیسے بولتی ہے؟ بیٹ کوشت کا اندر کو بیائی کی قوت کہاں سے آگئی؟ بس اللہ تبارک و تعالی نے عطافر مادی ، تو جو اللہ تعالی اس کوشت کے اس او تحریر کے کو زبان عطافر ماسکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی عطافر ماسکتا ہے۔ اس لئے اس میں تبجب کی کیا بات ہے؟

بہر حال! نبی کریم سرور دوعالم ﷺ جنت اور دوز ٹے کے درمیان جو بیر مکالمہ بیان فرمایا، اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک تقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوز ٹے کواللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیدیں ،اوران کے درمیان مکالمہ ہو، تو یہ کوئی بعید یا تنہیں۔اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیا کی تمثیل ہو۔

## متکبرین جہنم میں جائیں گے

بہر حال! جہنم جبار اور متکبر لوگوں سے بھری ہوگی ، جولوگوں پراپنی بڑائی جتاتے ہیں ، اور تکبر کا معاملہ کرتے ہیں۔اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ،لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے اور شیخیاں ہمگارتے ہیں ،ایسے لوگوں سے جہنم بھری ہوگی۔

## کمزوراور مسکین لوگ جنت میں جا کیں گے

اور جنت ضعفا واور مساكين سے مجرى ہوگى ، جو بظاہر ديكھنے بيس كمزور معلوم ہوں ، جومتواضع اور مسكين طبع ہوں ، جودوسروں كے ساتھ نرى كے ساتھ بيش آئيں ، تواضع كے ساتھ بيش آئيں ، اپنے آپ كو كمتر مجھيں ، ايسے لوگوں سے جنت مجرى ہوگى۔

### تكبراللدكونا يسندب

جہنم اللہ تعالیٰ نے متنکبرین سے بھردی ہے۔اس واسطے کہ متنکبر وہ فخص ہے جو دوسروں پراپی بڑائی جمائے ، اپنے آپ کو بڑا سمجھے ، اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے ، اپنے آپ کو نظیم سمجھے ، دوسروں کو حقیر سمجھے ، اور اللہ تعالیٰ کو ریہ تکبراور بڑائی ایک لیمے کے لئے بھی پہند ہیں۔ایک روایت جیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((اَلْكِبْرِيَا أَوِ دَالِي فَمَنْ نَازَ عَنِي فِيهِ فَذَفَتُهُ فِي النَّالِ)) (١) برُ الْيَ تَو در حقيقت ميري عاور ب،ميري صفت ب،الله اكبر، الله برا به جوفض مجھ سے اس

<sup>(</sup>١) - سنن أبي داؤد، كتاب اللياس، باب ما جاء في الكير، رقم: ٣٥٦٧، مسند أحمد، رقم: ٧٠٧٨

چا در میں جھڑا کرے گا، میں اس کوآگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جانے والاعمل ہے۔اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس گناہ ہے بچائے۔اور بیا تناشد بدگناہ ہے کہ بیائم الامراض ہے، گنا ہوں کی جڑ ہے۔اس ایک تکبر ہے نہ جانے گئے گناہ نگلتے ہیں۔ایک مرتبہ جب انسان کے دل میں تکبر آگیا، اور اپنی بڑائی کا خیال آگیا تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گنا ہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔

## متنكبري مثال

عربی زبان کی ایک بڑی مجیب اور حکیماندشل ہے۔جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متنگبر کی مثال اس شخص کی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسر وں کو چھوٹا سجھتا ہے، اور دوسر سے اس کو چھوٹا سجھتے ہیں، تو متنگبر جب بھی وہ دوسر سے پر نگاہ ڈالے گاتو اس کے دل ہیں دوسر وں کی حقارت کی نگاہ ڈالٹا کی حقارت آئے گی۔ اور کسی بھی مؤمن کے اوپر ،مؤمن تو کیا، کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالٹا گناہ کہیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فر مائے۔ آئین۔ اب جو خص متنگبر ہوگا وہ دوسر وں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اسے جی گناہ کی بیرہ اس کے نامہ انگال میں بڑھتے ہے گا۔ اور جتنے انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اسے جی گناہ کییرہ اس کے نامہ انگال میں بڑھتے ہے جا کیں گناہ کیس گے۔

پھرمتنگبر جب دوسروں ہے بات کرے گا تو ایسے کرخت انداز میں بات کرے گا جس ہے دوسرے کا دل ٹوٹے \_اورکسی مسلمان کا دل تو ژنا بھی گناہ ہے۔

### کا فرکوبھی حقارت ہے مت دیکھو

اور یہ جویں نے کہا کہ کافر کو بھی حقارت کی نگاہ ہے مت ویکھو، یہ بھی گناہ ہے۔اس لئے کہ کیا پہتہ کہ کسی وقت اللہ تعالی اس کافر کوایمان کی تو نیق دیدیں، اور وہ تم ہے آگے بڑھ جائے۔لہذا کافر کی حقارت نہیں ہونی چاہئے۔البتہ کفر کی حقارت ہونی چاہئے۔فسق اور گناہ کی حقارت تو دل میں ہوئی چاہئے۔لیکن گناہ گار کی ذات سے حقارت نہیں ہونی چاہئے۔لیکن یہ فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی حقارت ہوں میں جواس کفر اور گناہ میں جتلا ہے، آدمی کو جا اور کس وقت اس کا پہنچہیں جاتا ہے، آدمی کو بسااہ قات اس کا پہنچہیں جاتا ہے، آدمی کو بسااہ قات اس کا پہنچہیں جاتا ہے، آدمی کو بسااہ قات اس کا پہنچہیں جاتا ہے، آدمی کو بسااہ قات اس کا پہنچہیں جاتا ہے، آدمی کو بسااہ قات اس کا پہنچہیں جاتا ہے، آدمی کو بسااہ قات اس کا پہنچہیں جاتا ہے کہ کا میں جاتا ہے۔

## حكيم الامت ومطاللة كي تواضع

بهم اورآپ تو نمس شار میں ہیں۔ تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

قدس الله سر وقر ماتے ہیں:

''میں اپنے آپ کو ہرمسلمان ہے فی الحال اور کافر سے فی المآل والاحتمال کمتر مجھتا ہوں۔ بینی اپنے آپ کو ہرمسلمان ہے اس وقت اور کسی کافر کو اس احتمال پر کہ شاید ہیہ کسی وقت مسلمان ہوجائے ،اور مجھ ہے آگے بڑھ جائے ،اپنے آپ کو کمتر مجھتا ہول''

## د تکبر''اور''ایمان''جمع نہیں ہو <del>سکت</del>ے

اور تکبرایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا، جب انسان کے دل میں تکبر آجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں۔ آخریہ تکبر ہی تو تھاجو شیطان اور ابلیس کو لے ذوبا۔ اس سے کہا گیا کہ جس کے ذوبا۔ اس سے کہا گیا کہ جس اور ہی میں میں تکبر آگیا کہ جس تو آگ سے ہنا ہوا ہوں ، اور سے مثی سے بنا ہوا ہوں ، اور اپنی میں اس کی حقارت آگئی ، اور اپنی بڑائی آگئی۔ ساری عمر کے لئے راندہ درگاہ اور متر دک اور مردود ہوگیا ، یہ تکبر اتنی خطر تاک چیز ہے۔

## د • تکبر''ایک خفیه مرض ہے

اس لئے حضور اقدس مُنَّافِرَة جوہم اور آپ پر کہیں زیادہ مہربان ہیں، وہ اس حدیث کے ذریعہ بیت دیسے تارکو بھی پہت ہے۔
بیسی دے دہے ہیں کہ دیموں تکبر قریب مینٹلنے نہ پائے۔ بیالی بیماری ہے کہ بسااوقات بیمارکو بھی پہت خہیں ہوتا کہ ہیں اس بیماری ہیں جتلا ہوں۔ حقیقت ہیں وہ یہ بھتا ہے کہ ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں،
لیکن حقیقت ہیں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کا پہتہ چلا نا بھی آسان نہیں ، اس لئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہیں اللہ دالے ہے کسی اللہ دالے سے کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کرو۔

#### تصوف كالمقصد

یہ بیری مریدی کا جوروائ ہے کہ کی شخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ، لوگ یہ بیعت ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو ہر کت ہوگی ، اور وہ مچھ وظفے بتادیں گے تو وظیفہ پڑھ لیں گے ، وفیرہ ۔ خوب یا در کھے کہ بیاس کا اصل مقصد نہیں ہے ۔ کی شخ کے پاس جانے یا کی مصلح کے پاس جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو دل کی بیاریاں ہیں، جن میں سر فہرست یہ تکبر کی بیاری ہے ، ان کا علاج کرا ہیں۔ جیسے بیار کو پہنییں ہوتا کہ میں کس بیاری میں جتلا ہوں ۔ طبیب اے اس کی بیاری ہے مطلع کرتا ہے اور پھر اس کا علاج ترتا ہے اور پھر اس کا علاج ترتا ہے ، اس طرح شخ روحانی بیار یوں کا علاج کرتا ہے ۔ اس شخیص کے لئے شخ سے دجوع کیا جاتا ہے ، ہاتھ میں ہاتھ دیدینا محالج سے رابطہ قائم کرنے کی ایک صورت ہے ۔

#### روحانى علاج كى حقيقت

آئ کل ایک مصیبت ہے آئی ہے کہ تعویذ گنڈوں کا نام "روحانی علاج" کو دیا ہے، تعویذ کھوالیے، گنڈ کے کھوالیے، دم درود کرالیا، بس اس کا نام "روحانی علاج" کو لیا۔خوب بجھ لیجئے۔ یہ روحانی علاج تبین، مثلاً تکبر، حد، بغض، دوحانی علاج تبین، مثلاً تکبر، حد، بغض، عداوت وغیرہ جوانسان کے دل میں بیدا ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لئے کسی شیخ کی طرف رجوع کیا عداوت وغیرہ جوانسان کے دل میں بیدا ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لئے کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اورشیخ بجر پہدلگا تا ہے کہ اس کے دل میں تکبراتو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا آسمان علاج اس کی بنائی ہوئی شخص کے لئے کیا ہے؟ بجروہ اپنے تجربہ سے مناسب حال علاج تجویز کرتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تجویز بڑمل کرنا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تجویز بڑمل کرنا ہے بیعت کی حقیقت ہے۔

#### حضرت تقانوي مخطئة كاطريقة علاج

کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تعانوی قدی الله مروکے یہاں سب سے زیادہ دوراس بات پر تعاکدان بیار بول بیس جٹالوگ آتے ،اور آپ ان کاعلاج فر ماتے ۔ان کاعلاج کوئی دوا پلاکر نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کاعلاج کوئی دوا پلاکر نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ مل سے ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا علاج اس طرح کیا گیا کہ ایک تکبر میں جٹلا محف آیا۔ بس اس کے لئے بیعلاج تبحویز کیا کہ جولوگ مبحد میں نماز بڑھنے کے لئے آئیں، تم ان کے جوتے سید سے کیا کرو، بس اس کام پرلگادیا، نہوئی وظیف، نہ کوئی سنجی من سبح ،نہ کوئی وزید کیا کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اور اس کا بیعلاج اس کے لئے مناسب ہوگا۔

## تكبر كاراسته جهنم كي طرف

اللہ تعانی اس بیماری ہے ہمیں بچائے۔ غرض یہ بیماری انسان کے قلب کے اندراس طرح داخل ہوتی ہے کہ جس ٹھیک ٹھاک آدمی داخل ہوتی ہے کہ جس ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا۔ وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس ٹھیک ٹھاک آدمی ہول۔ کیوں ۔ کیکن حقیقت جس وہ تکبر کی بیماری جس جنا ہوتا ہے۔ اور پجراس کا سیدھا راستہ جہنم کی طرف جارہا ہول ۔ کیکن حقیقت جس وہ تکبر کی میں جس جس ہوسکتا ہوتا ہے۔ اور پجراس کا سیدھا راستہ جہنم کی طرف جارہ ہا ہوتا ہے۔ اور ایمان حقیق تکبر کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا ، اس واسطے اس کے علاج کی فکر کی ضرورت ہے۔ اور اس کی حدیث جس نی کریم مؤلی ہے۔ اس کی حدیث مائی ہے۔

### جنت میں ضعفاءاور مساکین کی کثرت

اس حدیث کے دوسرے جعے میں حضورا قدس تُلَا آخ نے فر مایا کہ جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوئی ہے، لینی جن کوئم دنیا کے اعمد بے حقیقت سجھتے ہو، غریب ،غرباء، فقیر فقراء، معمولی حیثیت والے ،معمولی حیثیت والے ،معمولی حیثیت والے ،ایسے لوگ جن کی طرف لوگ النفات بھی نہیں کرتے ، ایسے لوگ اکثر و بیشتر اللہ جل جلالہ سے قریب ہوتے ہیں۔ان کے دلوں میں اللہ کی مظمت اور محبت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔اور جنت کے اندرا کھڑلوگ! ایسے ہوں گے۔

قرآن کریم کے اندر انبیاء بیگائا کے واقعات وکھے لیجئے کہ دنیا جس جینے انبیاء بیلیم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ، ان سب کی اتباع کرنے والے اور بیچھے چلنے والے ، بیغریب غرباء اور کمزور مسکین شم کے لوگ تھے۔ اور بہی وجہ کہ تمام مشرکیین بیاعشراض کرتے تھے ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ ان جی اور کی ماہی گیرے۔ کوئی پڑھئی ہے۔ کوئی دوسرامعمولی بیٹھ والا ہے۔ بیٹھیں؟ ان جی بات کر بیٹھے ہیں۔ اور ہم تو بڑے سروار ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیے بیٹھیں؟ لیکن بیسس آپ کے پاس آکر بیٹھے ہیں۔ اور ہم تو بڑے سروار ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیے بیٹھیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے اور پنظر آتے ہیں ان کو و مقام بخش کہ دوسر سے اس مقام کوڑ سے رہے۔ لہذا طاہری اعتبار سے جولوگ کمزور نظر آتے ہیں ان کو کہ مقام اندر بیٹھوکہ معاذ اللہ بیتھیر ہیں۔ ان کی تحقیر ہیں۔ ان

## ضعفاءاورمساكين كون بين؟

اس صدیت ہیں دومری ہات جو خاص طور پرعرض کرنے کی ہے، وہ بید کہ نہی کریم تا افران اختبار لفظ استعال فرمائے ۔ ایک ' ضعفاء' ، اور دومرے'' مساکین' ۔ ضعفاء کے معنی یہ جیں کہ جسمانی اغتبار سے کرور ، اور لفظ سے کرور ، الی اغتبار سے کرور ، اور لفظ نظر استعال فرم کین استجار سے کرور ، اور لفظ نمساکین' جمع ہے' دمسکین' کی ۔ اور ' مسکین' کے دومعنی آتے جیں ، ایک تو مسکین اس فحض کو کہتے جی جی جس کے پاس چیے جوں ، اور جومفلس ہو، دومر ہے مسکین اس فحض کو کہتے جی جس کے پاس چیے ہوں یا ور جومفلس ہو، دومر ہے مسکین اس فحض کو کہتے جی جس کے پاس چیے ہوں یا ور وہ مالدار بھی ہو، اس کے مزاج میں مسکینی ہو، اس کی طبیعت میں مسکینی ہو، چا ہے اس کے پاس چیے ہوں ، اور وہ مالدار بھی ہو، کین طبیعت میں تکبر پاس ہے نہیں گزرا ، وہ مسکینوں کے ساتھ انجھتا ہیں کرتا ، ایسا شخص مسکین کرتا ، ایسا شخص مسکین کے دم سے جس داخل ہے۔ مسکینوں کو در ہے مسکینوں کو در ہے مسکینوں کو در ہے مسکینوں کو در ہے مسکینوں کے دم ہوں ۔ اس کی طبیعت میں عاج کی ہے ، تکبر کی بات بھی نہیں کرتا ، ایسا شخص مسکین کے دم ہوں داخل ہے۔ مسکینوں کو در ہے مسکینوں کے دم ہوں داخل ہے۔ مسکینوں کو در ہوں داخل ہے۔ مسکینوں کو در در میں داخل ہے۔ مسکینوں کو در میں داخل ہے۔ مسکینوں کو در میں داخل ہے۔ اس کی طبیعت میں عاج کی ہے ، تکبر کی بات بھی نہیں کرتا ، ایسا شخص مسکین کے دم ہوں داخل ہے۔

#### مسكنت اور مالداري جمع ہوسكتے ہیں

لہذا یہ شہدنہ ہوتا جا ہے کہ صاحب! اگر کسی کے پاس مال ہے، اور وہ خوشحال ہے تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔اللہ تعالیٰ بچائے۔ابیانہیں ہے۔ بلکہ مرادیہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، دولت عطافر مائی ہے، بیاللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر طبیعت میں سکینی اور عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، اور دوسروں کے ساتھ برتا و اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق پوری طرح اداکرتا ہے تو وہ بھی انشاء اللہ سکین کے زمرے میں داخل ہے۔

# فقراور مسكيني الگ الگ چيزيں ہيں

اورایک صدیث من نی کریم تفاقل نے بیدعافر مائی ہے:

((أَللَّهُمُّ أَحْيِنِي مِسْكِنْنَا وَأَمِنْنِي مِسْكِنْنَا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمُسَاكِيْنِ)(١) اے اللہ! مجھ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیو، اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت و پہتے ، اور

مسكينول كيماته ميراحشرفر مائي-اورايك دوسرى حديث من حضور من الأفران بيدعافر ماكى ب:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوَدُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ) (٢)

اے اللہ! میں فقر ہے مفلسی ہے اور دومروں کی احتیاج ہے آپ کی ہناہ مائکا ہوں۔ آپ نے فقر حالا فقر سے تو ہناہ مائلی اور مسکینی کی دعافر مائی ،اس ہے معلوم ہوا کہ سکینی کوئی اور چیز ہے۔ یہ فقر و فاقہ مراد مہیں ہے۔ بلکہ سکینی سے مراد طبیعت کی مسکینی ، مزاج کی مسکینی ، تواضع ، خاکساری اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ وغیرہ ہے۔ اگر یہ خاکساری دلوں میں پیدا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس بثارت میں داخل ہو سکتے ہیں جواس حدیث میں بیان کی مئی ہے۔

## جنت اورجہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ

پھر حدیث کے آخریں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اس طرح فیصلہ قرمادیا کہ جنت سے تو یہ کہہ دیا کہ تم تو میری رحمت کا نشان ہو، لہٰڈا جس پر مجھے رحمت کرنی ہوگی، تہارے ذریعے رحمت

 <sup>(</sup>۲) سنن النسائى، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من اللّلة، رقم: ٥٣٦٥، سنن أبى داؤد، باب قى
الاستعاذة، رقم: ١٣٢٠، مسند أحمد، مسند أبى هريرة، رقم: ٧٧٠٨.

کروں گا۔اور جہنم سے فر مادیا کہتم میر ےعذاب کا نشان ہو۔ جس کوعذاب دینا ہوگا، تمہارے ذریعے دوں گا۔اور دونوں کو مجر کے رہوں گا، جنت کو بھی انسانوں سے بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا،اس دولوں گا۔اس دونوں تشم کے انسان پائے جا کیں گے، وہ بھی جو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے اعمال کرنے والے ہیں۔یں!اللہ نتحالی انچی رحمت سے اعمال کرنے والے ہیں۔یں!اللہ نتحالی انچی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فریادے جن کو اللہ نتحالی نے جنت کے لئے پیدافر مایا ہے۔ آمین ٹم آمین۔

#### ایک بزرگ کوآ خرت کاخوف

ایک بزرگ تنے،ان کے منہ پر بھی ہم بھی نہیں ویکھا گیا۔ ہروقت فکر مندر ہے تنے۔ کی خفس نے ان سے نہیں بنے، ان کے منہ پر بھی ہم بھی نہیں ویکھا گیا۔ ہروقت فکر مندر ہے تنے۔ کی خفس نے ان سے پوچھا کہ حضرت! ہم نے آپ کو بھی ہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ آپ کے چہرے پر بھی مسکرا ہمٹ نظر آئی۔ آپ ہمیشہ فکر مند نظر آئے جیں۔اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب بی فر مایا کہ بھائی! بات دراصل یہ ہے کہ بی نے حدیث شریف بی پڑھا ہے کہ پھر مخلوق تو ایس ہے جواللہ تعالی نے جنت کہ اس کے لئے پیدا فر مائی ہے، جمعے یہ معلوم نہیں کہ بی کو نے داخل ہوں۔ جب تک جمجھے یہ پت نہ چل جائے کہ بی جنت والے ذمرے بی داخل ہوں۔ جب تک جمعے یہ پت نہ چل جائے کہ بی جنت والے ذمرے بی داخل ہوں ،اس وقت تک بلنس کیے آئے جس اس فکر کے اندر ہروقت جتلا ور بتا ہوں۔

## مؤمن کی آنکھیں کیسے سوسکتی ہیں؟

كسى بزرگ كاشعر ب:

و تحیّف تَنَامُ الْعَیْنُ وَ هِی فَرِیْرَةٌ وَ لَمْ تَدْرِ فِی آیِ الْمَحَلَّیْنِ تَنْزِلُ! "موّمن کی آکھ اطمینان اور چین سے کیے سوسکتی ہے، جب تک کہ اس کو یہ پندنہ علے کہ دونوں مقامات میں ہے کس مقام پراس کا ٹھکانہ ہوگا"

## روح قبض ہوتے ہی مسکراہٹ آگئی

لہٰذا ساری عمر ان بزرگ کوہٹن نہیں آئی۔ ویکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا تو روح قبض ہوتے ہی چہرے پرمسکراہٹ آگئی کہ آج پتہ چل گیا کے کس زمرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فر مایا ہے۔

## غفلت کی زندگی بری ہے

اللہ تبارک وتعالیٰ جن لوگوں کو یہ گرعطافر ماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک وتعالیٰ کا ہم اور آپ پر معاد اللہ ، مقام خضب میں ہیں ، ان کوہنی کیے آسکتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کا ہم اور آپ پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ اگر سارے انسانوں پر بہی کیفیت طاری ہوجائے۔ ونیا کا کاروبار نہ چل سکے۔ اس واسطے بہ کیفیت طاری نہیں ہوجائے ونیا کا کاروبار نہ چل سکے۔ اس واسطے بہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے نہیں حضور اقد س خاری ہا جا احاد یہ میں متنب فرمائے رہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وف دیتے نہیں جنوباؤ ، اور ساری عمر یہ خیال نہ آئے کہ کہاں جارہ ہو۔ جن کی طرف جارہ ہو وہ جن کی طرف ایس ہونے والا ہے ، اور ایخ اعمال پر نظر دکھو کہ ہم کو نے اعمال کر دے جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے ، اور ایخ اعمال پر نظر دکھو کہ ہم کو نے اعمال کر دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بی رحمت سے ایخ فضل و کرم سے ہم سب کواس مخلوق میں شامل فرمادے جواس نے جس ۔ اللہ تعالیٰ بی رحمت سے ایخ فضل و کرم سے ہم سب کواس مخلوق میں شامل فرمادے جواس نے جن سے کے بیدا فرمائی ہے۔ آئین

### ظاہری صحت وقوت ،حسن و جمال پرمت اتر اؤ

#### انکل حدیث ہے:

"عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةِ))(١)

حضرت ابو ہریرہ بناٹھ دوایت کرتے ہیں کہ نمی کریم بناٹھ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن ایک ایسافخص لایا جائے گا جو جسمانی اعتبار ہے بڑا موٹا تازہ ہوگا اور بڑے مرتبے والا ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، یہ ساری دنیاوی عظمت اور یہ جسمانی صحت اور جسمانی حسن یہ سب دھرارہ گیا، کیوں؟ اس لئے کہ اس مخص نے باو چووصحت و طافت کے اللہ جل جلالہ کوراضی کرنے والے کا مجیس کے ،اس لئے اللہ کے نزدیک ایک مجھمر کے پر کے برابر بھی اللہ جل جلالہ کوراضی کرنے والے کا مجیس کے ،اس لئے اللہ کے نزدیک ایک مجھمر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔

اس حدیث کامقصود بھی یم ہے کہ اپنے طاہری حسن و جمال پر ، اپنی صحت پر ، اپنی قوت پر ،

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن، باب اولئك الذین كفروا بآیات ربهم ولقائه فحیطت،
 رقم: ۲۳۹۰، صحیح مسلم، کتاب صعة القیامة والحنة والنار، باب، رقم: ۴۹۹۱

ا پٹے مرتبے پر ،ا پے ہال و دولت پر بھی ندا تر اؤ ، ہوسکتا ہے کہ یہ مال و دولت ، یہ مرتبہ ، یہ صحت وقوت اللہ تعالیٰ کے نز دیک مجھم کے پر ہے بھی زیاد و بے حقیقت ہو ،اصل چیز دیکھنے کی بیہ ہے کہ اعمال کیسے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہو یانہیں ۔

### مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی خاتون

وَعَنُهُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَآءٌ كَانَتُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَ عَنُهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ. فَانِهُمْ صَغُرُوا آمْرَهَا أَوْ آمْرَهُ، فَقَالَ: دُلُونِي عَلَى قَبْرِه، فَتَلُوهُ فَصَلّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُونَةً ظُلْمَةً عَلَى آهَلِهَا وَانَ الله عَرُّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ))(١)

اس حدیث میں حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹ ایک واقعہ بیان فرمارہ ہیں فرمات ہیں فرمات ہیں کہ حضوراقدس ٹٹاٹٹ کے زمانے میں ایک خاتون تھیں، جو بھی بھی سمجد نبوی میں آکر جھاڑو دیا کرتی تھیں، اوروہ خاتون سیاہ فام تھیں، لیکن وہ خاتون چندروز تک آپ کونظر نبیں آئیں، اور سمجد نبوی کی جھاڑو اور صفائی کے لئے نہ آئیں تو نبی کریم ٹٹاٹٹ نے اس خاتون کے بارے میں صحابہ کرام ٹٹاٹٹ سے پوچھا کہ کافی دن سے وہ خاتون نظر نبیں آرہی ہیں، اور سمجد کی جھاڑو لگانے نبیں آرہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ آخضرت ٹٹاٹٹ کو ایک ایک فرد کے ساتھ کس درجہ کا تعلق تھا۔ وہ خاتون آئیں، جھاڑو لگا کر چئی جا تھی۔ لیکن سرکا یود عالم ٹلاٹٹ کے حافظ اور یا دواشت ہیں وہ محفوظ تھیں، اس لئے صحابہ کرام لگا کہ چئی جا تیں۔ لیکن سرکا یود عالم ٹلاٹٹ کے حافظ اور یا دواشت ہیں وہ محفوظ تھیں، اس لئے صحابہ کرام سے آپ نے بے بچھا کہ کیوں نبیں آئیں 'کیا بات ہے؟''

محابه كرام تفافق نع عرض كيا" يارسول الله! ان كاتو انقال موكيا"

المخضرت مُلَقِّلُ نے فر مایا'' ان کے انتقال کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تک نہیں' تو صحابہ کرام ٹفائی نے زبان سے پچھے نہ کہالیکن انداز ایسا اختیار فر مایا جس سے بہ بتانا مقصود ہوکہ حضور! وہ تو ایک معمولی متم کی خاتون تھیں ، اگر انتقال ہوگیا تو اتنی بڑی اہم بات نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی کواس کے بارے میں بتایا جاتا ،تو سرکار دوعالم مُنْ اَلَیْنَ نے فر مایا'' مجھے بتاؤ کہاں کی قبر کہاں

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، یاب الصلاة علی القبر بعد ما بدفن، رقم: ۱۲۵۱، صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر، رقم: ۱۵۸۸، سنن أبی داؤد، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر، رقم: ۲۷۸۸، سنن ابن ماجه، کتاب ما جاه فی الجنائز، باب ما جاه فی الصلاة علی القبر، رقم: ۲۱۵۱، مسند أحمد، رقم: ۸۲۸.

ہے؟ س جگدان کو فن کیاہے؟"

آپ مُنْ اَلِیْ مُنْ اَلِیْمُ صحابہ کرام ٹھائٹی کوساتھ لے کراس کی قبر پرتشریف لے گئے۔اور جا کران کی قبر پرنماز جناز ویڑھی۔

## قبر برنماز جنازه كاحكم

عام طور ہے نما نے جنازہ کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی کی نما نے جنازہ پڑھ لی گئی ہوتو اس کے بعد قبر پر نما نے جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہوتہ بھی شری تھم ہے کہ نما نے جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔اور اگر کسی کو نما نے جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہوتہ بھی شری تھم ہے ہیں، جب تک میت کے بھولئے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اگر اندیشہ ہو کہ استے دن گزرنے کی وجہ سے لاش بھول بھٹ گئی ہوگی تو اس کے بعد قبر پر نما نے جنازہ نہیں بڑھی جائے گی۔

کیکن سرکار دوعالم سُلُونِیْ نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر ،اس کے اتبیاز کے طور پر ،اور صحابہ کرام کو جتانے کے لئے آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز چناز ہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فر مایا کہ بیقبری ظلمتوں اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔اور اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں نور پیدا فر مادیتے ہیں۔

## كسي كوحفيرمت منجحين

بیٹل آپ نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ کی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہویا عورت، وہ اگر دنیاوی اعتبار ہے معمولی رہنے کا ہے، اس کو بینہ جھو کہ بیٹ تقیقت میں بھی معمولی رہنے کا ہے اس کواہمیت دینے کی کیا نم ورت ہے؟ اس لئے کہ پیٹ بیس کہ وہ اللہ جل شانہ کے نز دیک کیا مقام رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کا کیام تبہو۔

ہر بیشہ گماں مبر کر خالی است شاید کہ پاٹک خفتہ ہاشد لہٰڈاکس بھی انسان کومعمولی ہیئت میں دیکھے کر ریہ نہ مجھو کہ ریہ ایک بے حقیقت انسان ہے ، کیا پہتہ کہ دہ اللّہ تبارک د تعالیٰ کے بہاں کتنا مقبول ہے۔

### یہ پرا گندہ بالوں والے

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((رُبُ اَشُعَتْ مَدْفُوعِ بِالْاَبُوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ) (١)

سر کاردوعالم خاتفہ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو پراگندہ بال والے ہیں، ان کے بالوں میں تکھی نہیں کی گئی ہے، اور غبار آلودجہم اور چہرہ والے، محنت اور مزدوری کرکے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اور چہرہ پر گرد کی تہہ جی ہوئی ہے اور یہ لوگ اگر کس کے درواز ہے پر جا نہیں تو لوگ ان کو دھکا و ہے کر ان کو تکال دیں، یہ لوگ د نیادی اعتبار سے تو بے حقیقت ہیں، لیکن جا نئیں تو لوگ ان کو دھکا و ہے کر ان کو تکال دیں، یہ لوگ د نیادی اعتبار سے تو بے حقیقت ہیں، لیکن اللہ جا رک و تحقیقت ہیں، لیکن اللہ جا رک و تحقیقت ہیں، لیکن اللہ جا رک و تحقیقت ہیں، لیکن کو تھا گئی ہوگا ہو اللہ تبارک و تحالی و بی کام کر دیتے ہیں۔ ان کی تھی اگر میہ وی کہ وی کہ وی کی مروک دیتے ہیں۔ کر دیتے ہیں۔ اور اگر بیلوگ کہ دیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو انٹد تعالی وہ کام روک دیتے ہیں۔

#### نا داروں کے ساتھ جمارا سلوک

ان تمام صدیوں سے یہ بات فاہر ہوتی ہے کہ فاہری اعتبار ہے کسی انسان کود کھے کر اس کو معمولی اور بے حقیقت نہ جھو۔ زبان سے قوہم یہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے بہاں غریب کی ہزی قیمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ برنا کو کر ہے ہیں، کیا اس وقت واقعی یہ جب ہم ان کے ساتھ برنا کو کر تے ہیں، اور جب ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیا اس وقت واقعی یہ باتیں ہمارے ذبین میں رہتی ہیں؟ اپنے نوکروں کے ساتھ ما ملہ کرتے وقت یہ حقیقت ہمارے کے ساتھ ما ملہ کرتے وقت یہ حقیقت ہمارے ذبین میں رہتی ہوتا ہے ہے کہ زبان سے تو می تقریر کرلوں گا۔ اور آپ تقریر س لیں گے۔ نبین جب کرنے اس وقت سے بھول جا نیس گے۔

## حضرت تقانوی میشد کاایے خادم کے ساتھ برتاؤ

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان حقائق کو مہ نظر رکھنے کی تو فیق دیتے ہیں ، ان کا قصہ کن کیجئے۔ حضر معد مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی ہُرکھنڈ کے ایک خادم تھے ہمائی نیاز۔ خانقاہ میں آنے جانے والے تمام حضرات انہیں'' ہمائی نیاز'' کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت تھا نوی ہُرکھنڈ کے خاص منہ چڑھے خادم تھے،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب فضل الضعفاه والخاملين، رقم: ٤٧٥٤

اور چونکہ حضرت مجھنے کی خدمت کرتے تھے اور حضرت والا کی صحبت بھی حاصل تھی ، تو ایسے لوگوں میں بھی ناز بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تھے تو ''نیاز'' کین تھوڑ اسا'' ناز'' بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس لئے خاتھاہ میں آنے جانے والوں سے بھی تخت ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرحبہ کی صاحب نے حضرت والا سے بھائی نیاز کی شکایت کی حضرت یہ لوگوں کے ساتھ لاتے جھڑ تے جیں، اور جھے بھی انہوں نے پرا بھلا کہا ہے۔ چونکہ حضرت والا کو بہت کہا ہے۔ چونکہ حضرت والا کو پہلے بھی ہان کی کی شکایتیں بہتے چی تھیں، اس لئے حضرت والا کو بہت تکلیف ہوئی کہ بیدو مروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے جی حضرت والا نے ان کو بلایا، اور ڈانٹ کر فرمایا کہ میان نیاز ایم کیا ہم آدمی سے لاتے جھڑتے بھرتے ہو۔ انہوں نے من کرچھوٹے ہی جواب میں کہا کہ حضرت! جھوٹے تہ کیا جا کہا کہ حضرت! جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو۔ اب بیالفاظ ایک نوکرا پے آتا ہے کہ رہا ہے۔ آتا بھی نہوں نے کہد اصل میں ان کا مقصد بیتھا کہ جموث نہ بولواللہ سے ڈرو۔ اب کی جہوٹی شکایت پہنچائی ہے، انہوں نے جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو۔ اب کی جہوٹی نہ بولواللہ سے ڈریں۔ کینے کہا کہ جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو۔ اب کی جہوٹی نہ بولواللہ سے ڈرو۔ اب کی جہوٹی نہ بولواللہ سے ڈرو، ادر کی کے کہا اور زیادہ غصر آتے گا اور زیادہ اشتعال پیدا نوکر کو ڈانٹ رہا ہو، اور نوکر ہے کہددے کہ جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو، ادھر حضرت والا ہور نوکر ہے کہددے کہ جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو، ادھر حضرت والا ہور نوکر ہے کہددے کہ جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو، ادھر حضرت والا ہور نوکر ہے کہددے کہ جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو، ادھر حضرت والا

## الله نعالیٰ کی حدود بررک جانے والے

اور پھر بعد میں فر مایا کہ جھ سے خلطی ہوگی، وہ یہ کہ میں نے ایک طرفہ بات من کران کوڈ انڈنا شروع کردیا، اور حالا نکہ شریعت کا تھم یہ ہے کہ کسی ایک کی بات من کرفورا فیصلہ ندکریں، جب تک دوسری طرف کی بات بھی ندم لیس۔ پہلے مجھے ان سے بوچھنا چا ہے تھا کہ کیا قصہ ہوا؟ وہ اپنا موقف پہلے بیان کردیتا، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ،لیکن میں نے پہلے ہی ڈ انڈنا شروع کر دیا۔ تو خلطی چھے سے ہوئی ، اور جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈروتو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، معلوم ہوا کہ واقعۃ مجھ سے ہوئی ، اور جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈروتو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، معلوم ہوا کہ واقعۃ مجھ سے ناطی ہوئی ، اور جس اس نے کہا کہ اللہ سے ڈروتو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، معلوم ہوا کہ واقعۃ مجھ سے ناطی ہوئی ، اور جس اس نے کہا کہ اللہ استغفر اللہ بڑھا۔

بدوہ لوگ ہیں جن کے بارے کہا گیا کہ

"كان وقافًا عند حدود الله"

اللہ کے حدود کے آگے رک جانے والے۔ بھائی نوکروں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ اور اپنے ماتخوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اوراح چھا ہر تاؤ کرنا جا ہے ،ان کے ساتھ کسی وفت تحقیر کا معاملہ نہ كرير الله تعالى بم مب كواس محفوظ فرما تي - آهن -

#### جنت اور دوزخ میں جانے دالے

"وَعَنَ أَسَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِئِنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّهُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَآمُ)(١)

حضرت اسامۃ بالفڑ حضورالدس ناتا ہے ہوئے چہتے صحابی ہیں، اور حضور منافی ہے کہ نی کہ نی حضرت زید بن حارثہ بالٹڑ کے بیٹے ہیں، گویا کہ بیمنہ بولے بوتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم نافی کے ارشاد فر مایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، بیشا یدمعراج کا واقعہ ہوگا، کیونکہ معراج کے وقت حضور منافی کی کہ بیاکی اور موقع پر عالم رویت یا معراج کے وقت حضور منافی کی مہتر جانتا ہے، میں نے ویکھا کہ اکثر لوگ جو جھے جنت میں عالم کشف میں ایسا ہوا ہوگا، اللہ تعالی بی بہتر جانتا ہے، میں نے ویکھا کہ اکثر لوگ جو جھے جنت میں نظر آئے، وہ مسکین میں کے لوگ تھے، اور میں نے دیکھا کہ دنیا میں جن کو فوش بخت شار کیا جاتا تھا کہ بڑے خوشحال ہیں، بڑے صاحب منصب ہیں، اور دولت مند ہیں، جن کولوگ دنیا میں بڑی قسمت برے کہ دوازے بر رکے کھڑے ہیں، جین کولوگ دنیا میں بڑی قسمت ہیں، وہ سب جنت کے دروازے پر رکے کھڑے ہیں، جیسا کہ ان کو کس نے روکے رکھا ہے کہ داخل نہیں ہو سکتے۔

اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس لئے رکے کھڑے تھے کہ وہ جنت ہیں وافل ہونے کے لائق تو تھے، لیکن حساب و کتاب اتنا لمباچوڑا تھا کہ جب تک اس حساب کتاب کوصاف نہ کریں، اس وقت تک جنت میں واضلے کی اجازت نہیں، اس لئے وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور ان میں جوجہنم والے نفے ان کے بارے میں تھم ہوگیا تھا کہ ان کوجہنم میں لے جایا جائے اور جہنم کے دروازے پر میں نے کھڑے ہوکر ویکھا تو اکثر اس میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں، عورتوں کی تعداد جہنم کے اندرزیا دہ نظر آئی۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البحارى، كتاب النكاح، ياب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، رقم:
 (۱) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب أكثر أهل الجنة الغقراء.... الخ، رقم: ٤٩١٩، مسد أحمد، رقم: ٢٠٨٢٤

#### مساکین جنت میں ہوں گے

اس حدیث میں دو جھے بیان فرمائے ، ایک ہے کہ جنت میں اکثر و بیشتر داخل ہونے والے لوگ مساکین نظر آئے ،اس کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے ،اور بی بھی عرض کر چکا ہوں کہ بیضروری نہیں مساکین سے مفلس اور فقیر مراو ہوں ، بلکہ وولوگ جوطبیعت کے اعتبار سے مسکین ہیں ، وہ بھی انشاء الله الله کی رحمت سے مسکین کے اندر داخل ہیں۔

## عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہوں گی؟

دوسرا حصہ بیہ ہے کہ جہم میں جوا کثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی۔ایک دوسری حدیث میں بھی حضور مُنْ اِنْیَا نے عورتوں سے خطاب کر کے فر مایا:

((إِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ آهُلِ النَّارِ))

جھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم کے اکثر ہاشند ہے تم ہو، جس سے یہ ہات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعدا دمر دول سے زیادہ ہوگی ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بحثیت عورت ہونے کے جہنم کی زیادہ مستحق ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم سُلُوّی نے اس کی وجہ بیان فر مائی وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور سُلُوْل نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا:

"بِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"

اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہیں بنیا دی طور پر بیان فر مائیس وہ ہے کہ

((تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ وَتَكُفُّرُنَ الْعَشِيرَ))

دوخرابیاں خواتین کے اندرائی ہیں جوجہم کی طرف لے جانے والی ہیں، جوعورت ان سے فائے گی وہ انشاء اللہ جہنم سے بھی نکے جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فر مالی کہ "نکشرن اللعی"کہ لعن طعن بہت کرتی ہو، بینی ایک و دسری کولعنت و بے کارواج تمہار سے اندر بہت زیادہ ہے۔(۱) معمولی معمولی بات برکس کو بعد عا دیوی، کسی کو کوسنا دیدیا، کسی کو برا بھلا کہد دیا، اور طعنہ دینا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الحيض، ياب ترك الحائض الصوم، رقم: ۲۹۳، صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ۱۱٤، سنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، رقم: ۱۰۵۸، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسمة فيها، رقم: ۱۲۷۸، مسمد أحمد، رقم: ۱۰۲۳۷

بھی بہت ہے۔طعنداس بات کو کہتے ہیں کداریا جملہ بول دیا جس سے دوسرے کے جسم میں آگ لگ گئی اس کا دل ٹوٹ گیا ، اس کے نتیج میں دوسرے کو پر بیٹان کردیا اور بید مشاہدہ ہے کہ اس میں خواتین بہت مبتلا ہوتی ہیں۔

## شوہر کی ناشکری، ایک عظیم گناہ

دوسری دجہ یہ بیان فر مالی کہ 'تکفرن العشیر ''یعنی تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، لیعنی آگر کوئی بیچارہ شریف سیدها شوہروہ جان مال اور محنت خرج کر کے تہبیں راضی کرنے کی فکر کررہا ہے، لیکن تمہاری زبان پرشکر کا کلمہ مشکل ہی ہے آتا ہے بلکہ ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتی ہو۔ یہ دوسبب ہیں جن کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤگی۔اللہ نقانی محفوظ رکھے۔آمین۔

ناشکری یوں تو ہر حالت میں ہری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپند ہے، اور اس کی ناپند یدگی کا انداز واس بات ہے لگائے کہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں ''ناشکری'' کا نام'' کفر' ہے، اس لئے '' کفر'' جس ہے'' کافر'' بنا ہے، اس کے اصلی معنی ہیں ''ناشکری''، اور کافر کو کافر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر ا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آئی افہ توں ہے تو از ا، اس کو بیدا کیا ، اس کی برورش کی ، اس پر تعمتوں کی بارش فر مائی اور وہ ناشکری کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر یک ٹھیرا دیتا ہے۔ یا ایس محسن ذات کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس لئے بیاتی خطرناک چیز ہے۔

#### شوہر کا مقام

ایک حدیث میں نبی کریم خافظ نے ارشاد فر مایا کداگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کوسجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے ہجدہ کرے الیکن ہجدہ چونکہ کسی اور کے لئے حلال نہیں اس لئے یہ حکم نہیں دیتا۔ بتلا نا یہ مقصود ہے کہ یہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری کرے گی تو وہ در حقیقت شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری کرے گی تو وہ در حقیقت اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ کوشوہر کی ناشکری اتنی نابیند ہے کہ خواتین کو بتلا دیا کہ اس کی وجہ ہے اللہ کی ناشکری اتنی نابیند ہے کہ خواتین کو بتلا دیا کہ اس کی وجہ ہے میں جاوگی میں جاوگی میں بڑی خطرناک بات ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، رقم: ١٨٢٨ سنن الدارمي،
 كتاب الصلاة، باب النهي أن يسجد لأحد، رقم: ١٤٢٧

# جہنم سے بیخے کے دوگر

اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذخے ہوی کے حقوق رکھے ہیں اور ہوی کے ذخے شوہر کے حقوق رکھے ہیں اور ہوی کے ذخے شوہر کے حقوق رکھے ہیں۔ خاص طور سے ہماری بہنوں کے لئے بردی یا در کھنے کی بات ہے کہ حضور اقدس شاہر ہم نے با قاعدہ اہتمام کر کے خواتین کے جمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ فر مایا کہ تمہار نے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بید دو با تیس ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اقدس شاہر ہے سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کا رمزشناس ہوگا اور این اُمت کے افراد کا رمزشناس ہوگا؟ آپ سے زیادہ کوئی مرض کو بہیائے والانہیں ہوسکتا ، اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور علاج بنانے والانہیں ہوسکتا۔ تو عورتوں کو جہنم سے بچانے کے لئے آپ نے دو گر بناد ہے ، ایک یہ کہن طعن نہ کرد ، اور دوسر ہے شوہر کی ناشکری نہ کرو۔

### اس عورت پرفرشتے لعنت کرتے ہیں

حدیث شریف میں یہاں تک فر مایا کہ اگر شوہر محورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ جائے یا فر مایا کہ اگر شوہر محورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ جائے یا فر مایا کہ اگر عورت ایک رات اس طرح گزارے کہ اس کا شوہراس سے نتفا ہواور اس کے حقوق اس عورت نے اگر عند کے ہوں ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں ، اتنی خطرناک وعید حضورا قدس منافی آئے نے بیان فر مائی۔

## زبان برقابور هيس

اس وقت سے بتلانا مقصود ہے کہ یہ جوفر مایا جارہا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہتم میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوگی ،آج کل یہ عورتوں کے حقوق کا براج جا ہے اور یہ برویکٹٹرہ کیا جارہا ہے کہ عورت کو بہت نجلا مقام دیا گیا ہے ، یہاں تک کہ جہتم میں بھی عورتیں زیادہ بھردی گئیں، لیکن خوب بجھے لیجئے کہ وہ عورتیں جہتم میں الکہ اس لئے بھردی گئیں کہ ان کے اندر بدا تمالیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ذبان ان کو جہتم میں الے جانے والی ہے۔ حدیث شریف بدا تمالیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ذبان ان کو جہتم میں اوندھا گرانے والی چیز اس کی زبان ہے ، اور عام طور پر جب سے زبان قابو میں نبیل ہوتی تو اس سے بیشار گناہ سرز دہوجاتے ہیں۔ تجربہ کرکے دیکھ لیجئے کہ مرد کی زبان کو قابو میں رکھنے کا عام طور پر اہتمام نبیل کہ مرد کی زبان کے نبیج میں یہ فساد بیدا ہوتا ہے۔ نبید لئے اپنی زبانوں کو احتیا طے استعمال کرنے کہ کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ رکھ یہ ہے۔ دو مرے کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ رکھ ہیں۔ جربہ سے دو مرے کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ رکھ ہیں۔ جربہ سے دو مرے کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر کسی کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ رکھ ہیں۔ جربہ سے دو مربہ کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ رکھ ہیں۔ جربہ سے دو مربہ کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ رکھ ہیں۔ جربہ سے دو مربہ کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر

شوہر، جس کا دل رکھنا اللہ تعالی نے بیوی کے فرائف میں شامل فر مایا ہے، لہذا ہے جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس سے بیر نہ مجھا جائے کہ زبردی جہنم میں عورتوں کی تعداد بڑھادی گئی ہے۔ بلکہ وہ تو درحقیقت ان اعمال کا جمیعہ ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو ان اعمال سے بچائیں۔ اور اگر یہ خودا ہتمام سے بیخے کی کوشش کریں تو انشاء اللہ ضرور نکی جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار بھی اللہ تعالی نے ایک خاتون کو بنایا ہے، وہ حضرت فاطمہ میں گئا، اور اللہ تعالی نے خواتین کو جنت کا مستحق بھی قر اردیا۔ لیکن سارا مداران اعمال برے۔

#### حقو ق العباد کی اہمیت

دوسری ایک بات اور سمجھ لیں جو اس حدیث ہے تھاتی ہو ہے جو میں ہے حضورا قدس شافقا نے عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہے ہیں بیان فر مایا کہ وہ عبادت کم کرتی ہیں، یہ بیس فر مایا کہ نفلیس کم پڑھتی ہیں، یہ بیس فر مایا کہ تفاوت کم کرتی ہیں، وظیفے کم کرتی ہیں، بلکہ سبب کے اندر جو دو باتیں ہیں ہتا کیں لعنت ایر شوہرکی ناشکری ان دونوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہاس سے نفلی عبادات کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں اس کا سمجھ فہم عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجالانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وصلى الله تعالى على خيرخلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين.



# كناه گار كوطعنه مت د يجيم

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أما بعدا

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عَيَّرَ أُخَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمْ يَشْتُ حَتّى بَعْمَلَةً))(١)

## کسی کو گناہ پر عار دلانے کا دبال

حضوراتدس الله المحادد ہے جس گناہ ہے وہ وہ تو ہر کر چکا ہے تو ہد طعند دے والاضحاس وقت تک نہیں مرے گا اس گناہ کا طعند دے جس گناہ ہے وہ تو ہر کر چکا ہے تو ہد طعند دے والاضحاس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خوداس گناہ کے اندر بہتا نہیں ہوجائے گا۔ مثلاً ایک شخص کے بارے میں آپ کو پہ چل گیا کہ سے فلال گناہ کے اندر بہتا نہیں ہوجائے گا۔ مثلاً ایک شخص کے بارے میں آپ کو پہ چل گیا کہ سے فلال گناہ کے اندر بہتا تھا یا جہتا ہوا ہے ، اور آپ کو یہ بھی پہ ہے کہ اس نے تو ہم بھی کرلی ہے تو بہس گناہ سے وہ تو بہ کر چکا ہے اس گناہ کی وجہ ہے اس کو حقیر بجھنایا اس کو عار دلا نایا اس کو طعند وینا کہ تم بہت کو فلال شخص ہوا ور فلال حرکت کیا کرتے تھے ، ایسا طعند دینا خود گناہ کی بات ہے ، اس لئے کہ جب اس شخص ہوا ور فلال حرک کیا ، اور تو ہر کرنے سے گناہ صرف معانی نہیں شخص نے تو ہہ کہ ذریعہ الشہ تعالی سے منادیا ہوتا ہیک تو اب اند ہوئی نے تو اس کا گناہ نامہ اعمال سے منادیا ہوتا ہیک تھر ہے ہو یا اس کو طعند دے دے ہواور اس کو برا بھلا کہدر ہے ہو، یہ اللہ تعالی کو بہت بخت نا گوار ہے۔

## گناہ گارایک بیار کی طرح ہے

یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کومعلوم ہے کہ اس نے گناہ ہے تو بہ کر لی ہے ،اور اگر پرچہ نہیں ہے کہ اس نے تو بہ کی ہے یانہیں ،لیکن ایک مؤمن کے ہارے میں احتمال ق ہے کہ اس نے تو بہ کر لی ہوگی یا آئندہ کر لے گا ،اس لئے اگر کسی نے گناہ کر لیا اور آپ کوتو بہ کرنے کا

اصلای خطبات ( ۱۰/۵۲۲۲ منبر ۱۹۹۹، پروز جمد، بعداز تمازعمر، جامع مجد بیت انمنزم، کراچی۔ سے سرمدی اکتاب صعبہ نفیامة وائر قائل وامورع على رسول الله، ماب مله، وقع ۲۶۲۹ علم بھی نہیں ہے، تب بھی اس کو تقیر سیجھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیا پید کہ اس نے تو بہ کر لی ہو۔ یا در کھئے،
نفرت گناہ ہے ہوئی چاہئے، گناہ گار ہے نہیں ،نفرت معصیت اور نافر مائی ہے ہے، کیئی جس شخص نے
معصیت اور نافر مافی کی ہے اس نے ففرت کر ناحضورا قدس سُلُطُخ نے نہیں سکھایا۔ بلکہ وہ گناہ گار ترس
کھانے اور رحم کے قابل ہے کہ وہ بیچارہ آیک بیاری کے اندر جسٹا ہے، جیسے کوئی شخص کسی جسمانی بیاری
کے اندر جسٹا ہوتو اب اس شخص کی بیاری ہے تو نفرت ہوگ ، لیکن کیا اس بیار سے نفرت کرو گے کہ چونک سے شخص بیار ہے اس لئے نفرت کے قابل ہے۔ فاہر ہے کہ بیاری ڈات قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ اس
کی بیاری سے نفرت کرو، اس کو دور کرنے کی فکر کرو، اس کے لئے دعا کرو، کیکن بیار نفرت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس
کی بیاری سے نفرت کرو، اس کو دور کرنے کی فکر کرو، اس کے لئے دعا کرو، کیکن بیار نفرت کے لائق

#### کفرقا بل نفرت ہے، نہ کہ کا فر

حتی کہا گرکوئی شخص کا فر ہے تو اس کے کفر ہے نفرت کرد، اس کی ذات ہے نفرت مت کرو، بلکہ اس کے حق میں دعا کرد کہ اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا فر مائے ، آمین ۔ دیکھتے ، حضوراقدس نبی کریم شاہیم کو کفار کتنی ٹکالیف پہنچایا کرتے تھے، آپ پر تیراندازی ہور ہی ہے، پچھر برسائے جارہے ہیں ، آپ کے جسم کے کئی جھے خون سے لبولہان ہورہے ہیں ، اس کے باد جود اس وقت زبان پر جو کلمات آئے ، وہ یہ تھے:

((اَلنَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ))(١)

''اے اللہ، میری تو م کو ہدایت عطافر ما کہ ان کو حقیقت کا پہتہ ہی نہیں ہے''

ید کیھے کہ ان کی معصیت ، کفر، شرک ، ظلم اور زیادتی کے باوجودان سے نفرت کا اظہار نہیں فر مایا ۔ بلکہ شفقت کا اظہار فر ماتے ہوئے یہ فر مایا کہ یا اللہ، بہتا واقف لوگ ہیں ، ان کو حقیقت حال کا پہتہ نہیں ہے ، اس لئے میر ہے ساتھ بیاوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں ، اے اللہ ان کو ہدایت عطافر ما۔ لہذا جب کسی کو گناہ میں جتلا دیکھوتو اس پرترس کھاؤ اور اس کے لئے دعا کرواور کوشش کرو کہوں اس گناہ سے جب کسی کو گناہ میں جتلا دیکھوتو اس پرترس کھاؤ اور اس کے لئے دعا کرواور کوشش کرو کہوں اس گناہ سے بیا ہے ہا کہ اللہ تعالیٰ اس کوتو ہی تو فیق دیدیں اور پھروہ تم ہے بھی آگے تکل جائے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البحارى، كتاب استدنة المرتدين واسعادين وقتائهم، باب اذا عرض الدهى وعبره بسب البي ولم يصرح الحجاء فه (۲۰۰۱) صاحيج استما كذب الجهاد والسير)؛ باب عزوه أحداء رقم (۳۲٤٧) سن ابن المجه اكتاب الفتن، باب الصبر على الملاء، رقم (۲۰۱۵) المسلد أحمد، رقم: ۳٤۲٩)

## حضرت تقانوي عنائة كادوسرول كوافضل سمجهنا

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله مرد کا بدارشادیس نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی جم شفیج صاحب بجفیئے ہے بھی سنااور حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب قدس الله مرد ہوئے ہی سنااور حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب قدس الله میں ہر مسلمان کو اپنے ہے حالاً اور ہر کافر کو اپنے آپ ہے احتمالاً افضل ہجھتا ہوں۔ ''احتمالاً '' کا مطلب سے ہے کہ اگر چہوہ اس وقت کفر کے اندر جتلا ہے ، کیمن کیا پیتہ کہ الله تعالی اس کے در جات کو تو بھی عطافر مادے اور وہ کفر کی مصیبت سے نکل جائے ، اور پھر الله تعالیٰ اس کے در جات است نے بلند کر دے کہ وہ جھے ہیں آگے بڑھ جائے ۔ اور جو خص مسلمان ہے ، صاحب ایمان ہے ، الله تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطافر مائی ہے ، کیا پیتہ کہ الله تعالیٰ کے ساتھواس کے کیا محاملات اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطافر مائی ہے ، کیا پیتہ کہ الله تعالیٰ کے ساتھواس کے کیا محاملات ہوتے ہیں ، کسی کے بارے ہیں ہم کیا مرائے خاہر ہے کہ اس میں ہوتا ہوں ۔ خاہر ہے کہ اس میں جو سے ہیں ، کسی کے دولت ہوں ۔ خاہر ہے کہ اس میں جو صف اور غلط بیانی کا احتمال تو نہیں ہے کہ و سے بی مروتا ہے کہ دیا کہ '' ہیں ہر مسلمان کو اپنے ہیں افغال ہوں ۔ نام اور ہی کہ ان اور خوا ہوں کے بھی تو فر مایا ۔ بہر حال ، کی کو بھی حقیر بجھنا ، چا ہو وہ گنا ہ اور محتمد ہوں '۔ یقینا ایسا بجھتے ہوں گے بھی تو فر مایا ۔ بہر حال ، کی کو بھی حقیر بجھنا ، چا ہو وہ گنا ہ اور محصیت کی وجہ سے ہو ، جا بر نہیں ۔

## ہیمرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے

سے تقریم بھے کی بات ان لوگوں میں فاص طور پر پیدا ہو جاتی ہے جولوگ دین کی طرف پلٹے ہیں، مثلاً شروع میں ان کے حالات دین کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بعد میں دین کی طرف آئے اور نماز روز ہے کے پابند ہوگئے، اور وضع قطع اور لباس پوشاک شریعت کے مطابق بنالیا، مجد میں آئے لئے، نماز باجماعت کے پابند ہوگئے، ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان سے بات ڈالٹا ہے کہتم تو اب سید ۔ بھے رائے ، اور یہسب گلوق جو گنا ہوں میں منہمک ہیں یہ سب جاہ حال ہیں، اور پھر اس کے نتیج میں یہلوگ ان کو تھے ہیں، اور ان پر دلخر اش انداز میں اعتراض کرنے گئے ہیں۔ پھراس کے نتیج میں شیطان ان کو جھے ہیں، اور ان پر دلخر اش انداز میں اعتراض کرنے گئے ہیں۔ پھراس کے نتیج میں شیطان ان کو بجب میں، بوائی میں، تکبر میں اور خود پسندی آجائے تو یہ چز انسان کے اندرا پی برائی اور خود پسندی آجائے تو یہ چز انسان کے سارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے، اس لئے کہ جب انسان کی نظر اس طرف جانے گئے کہ میں بڑا نیک ہوں اور دومرے برے ہیں تو بس انسان مجب میں بڑا ہوگیا، اور عجب کے نتیج میں اس کے کہ میں بڑا نیک ہوں اور دومرے برے ہیں تو بس انسان عجب میں بڑا نیک ہوں اور دومرے برے ہیں تو بس انسان عجب میں بڑا نیک ہوں اور دومرے برے بی تو بس انسان عجب میں بڑا نیک ہوں اور دومرے برے ہیں تو بس انسان عجب میں بڑا خواص کے ساتھ اللہ کے اندر کے اس کے کہ وہ عمل مقبول ہے جوا خلاص کے ساتھ اللہ کے لئے اس کے ساتھ اللہ کے ایک ساتھ اللہ کے ایک ساتھ اللہ کے ۔ اس کے کہ وہ عمل مقبول ہے جوا خلاص کے ساتھ اللہ کے لئے ۔

کیا جائے اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے جھے اس کی تو فیق عطا فرمائی۔اس لئے کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا جا ہے اور کسی کافر اور فاسق و فاجر کو بھی حقیر نہیں تجھنا جا ہے۔

## کسی کو بیار د کیھے تو سے دعا پڑھے

صديث شريف من آتا بكرجب انسان دوسر كوكى يمارى كاندرجتلا وكي وعارض در الدين المنظر بين المنظر المنظر

''ا َ الله ! آ پ کاشکر ہے کہ آ پ نے جمعے اس بیاری ہے عافیت عطافر مائی جس بیاری میں میں میں میں اور بہت سے لوگوں پر آ پ نے جمعے نصیات عطافر مائی'' ایعنی بہت سے لوگ بیاریوں میں مبتلا ہیں ، کین آ پ نے جمعے صحت عطافر مائی ہے۔ کس بیار کو و کیے کر میدوعا پڑھنا سنت ہے۔ آ پ سُڑھُ آئے اس کی تلقین فر مائی ہے۔ ہمار سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بولید فر مایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی ہیتال کے پاس سے گزرتا ہوں تو الحمد للہ میدوعا پڑھ لیتا ہوں ، اور ساتھ میں میدوعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ! ان بیاروں کو صحت عطافر ماد شبخے۔

## کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو یہی دعا پڑھے

ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا جوحضورِ اقدی سُرُاؤیم نے بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، میں تو جب کسی شخص کوکسی گناہ یا معصیت میں جتما دیکھیا ہوں تو اس وقت بھی بہی وعا پڑھ لیتا ہوں۔ مثلاً راستے میں گزرتے ہوئے بعض اوقات دیکھیا ہوں کہ لوگ سینما دیکھنے کے لئے یا اس کا مکمٹ خرید نے کے لئے لائن میں کھڑے ہیں، ان کو دیکھ کر بہی دعا پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ اس نے جھے اس گناہ سے محفوظ رکھا۔

اس دعا کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بیارترس کھانے کے قابل ہے، اس طرح جو شخص گناہ میں جتلا ہے ، اوراس کے شخص گناہ میں جتلا ہے ، اوراس کے لئے بھی دعا کرنی جا ہے کہ یا اللہ! اس کواس مصیبت سے نکال دیں۔ کیا معلوم کہ آج جولوگ گناہ کی لئے بھی دعا کرنی جا ہے کہ یا اللہ! اس کواس مصیبت سے نکال دیں۔ کیا معلوم کہ آج جولوگ گناہ کی لئن میں گئے ہوئے جیں اور آپ ان کوتقیر اور ذکیل سمجھ رہے جیں ، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کوتقیر کور ذکیل سمجھ رہے جیں ، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کوتق ہدکی

ابن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما يقول اذا رأى مبتلى، رقم: ٣٣٥٣، سنن
 ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا نظر الى أهل البلا، رقم: ٣٨٨٦\_

تو نین دیدیں اور پھروہ تم ہے آ گے نکل جا کیں۔ اس لئے کس بات برتم اثر اتے ہو؟ لہذا جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر ان کو گناہوں سے نیخے کی تو فیق دیدی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر ان کو گناہوں سے نیخے کی تو فیق نہیں ہو کی تو تو تم ان کے حق میں دعا کرو، کہ یا اللہ! ان کو ہدایت عطافر مادے، آمین۔ بہر حال، کفر ہے نفرت ہو، گناہ ہے، معصیت اور نافر مانی سے بیماری سے نجات عطافر مادے، آمین۔ بہر حال، کفر ہے نفرت ہو، گناہ ہے، معصیت اور نافر مانی سے نفرت ہو، گناہ سے، معصیت اور نافر مانی سے نفرت ہو، کیکن آ دمی سے نفرت مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو، اور جب اس سے کوئی بات کہنی ہوتو نرمی اور شفقت سے کہو، ہمدردی اور محبت سے کہو، تا کہ اس پر اثر انداز بھی ہو۔ ہمارے سارے بر رگوں کا بہی معمول رہا ہے۔

### حضرت جنید بغدادمی ٹیسٹیے کا چور کے یاوں چومنا

میں نے اپنے والد ماجد حضرِت مفتی محمد شفیع صاحب کھنٹ سے حضرت جنید بغدادی میشند کا یہ واقعه سنا کہ حضرت جنید بغدادی مجھڑ کہیں ہے گز رر ہے تھے ،ایک جگہ پر دیکھا کہایک آ دمی کوسولی پر لٹکا یا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے ، اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تصد ہے؟ اُوگوں نے بتایا کہ بیٹخص عادی شم کا چور ہے۔ جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کا ث دیا همیاء ادر جب دوسری مرتبه پکژا گیا تو پاؤن کاٹ دیا گیا اور اب جب تیسری مرتبه پکژا گیا تو اب اس کو مولی پراٹکا دیا گیا۔حضرت جنید بغدادی بھینی<sup>ہ</sup> آ گے بڑھے ادراس کے پاؤں چوم لیے۔لوگوں نے کہا كەخفرت! بيا تنابراچور ہے اور عادى چور ہے، آپ اس كا باؤں چوم رہے ہيں؟ آپ نے جواب میں فر مایا کہ اگر چہاس نے بہت بڑا جرم اور گناہ کا کام کیا، جس کی وجہ سے اس کوسز ا دی گئی۔لیکن اس شخص کے اندر ایک بہترین وصف ہے، وہ ہے' 'استفامت''۔اگر چداس وصف کواس نے غلط جگہ پر استعمال کیا ،اس لئے کہ جس کام کواس نے اپنا مشغلہ بنایا اس پر ڈیٹا رہا۔اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کوئبیں چھوڑا۔ یاؤں کاٹ دیا گیا مجربھی اس کام کوئبیں جھوڑا،حتی کےموت کی سزا ہوگئی لیکن ا ہے کام پرلگار ہا، اس ہے پیتہ جلا کہ اس کے اندر استفامت کا دصف تغااور ای وصف کی وجہ ہے میں نے اس کے پاؤں چوم لیے۔اللہ تعالیٰ جمیں اپنی عبادت اور طاعات کے اندریہ وصف عطافر مادے۔ بہرحال! جواللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آ دمی ہےنفرت نہیں کرتے ،اس کی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی برے آ دمی کے اندر اچھائیاں ہیں تو وہ حاصل کرنے کے لائق میں ، اور اس کے اندر جو برائیاں میں اس کو دور کرنے کی فکر کرو۔اور اس کومحبت اور بیارے سمجھاؤ ،اوراس سے جا کر بتاؤ ، دوسروں سے اس کی برائیاں بیان کر ہتے مت پھرو۔

### ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

مدیث شریف میں آتا ہے:

((اَلْمُوْمِنُ مِرُ آَۃُ الْمُوْمِنِ))(۱)

((اَلْمُوْمِنُ مِرُ آَۃُ الْمُوْمِنِ))(۱)

((اَلْمُوْمِنُ مِرُ آَۃُ الْمُوْمِنِ))(۱)

اگر آدی کے چہرے پر کوئی داغ دھبدلگ جائے اور وہ آدمی جاکر آئینہ کے سامنے کھڑا ہموجائے

تو وہ آئینہ بتادیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر بید داغ لگا ہوا ہے، گویا آئینہ انسان کے عیب بیان کردیتا ہے،

ای طرح آیک مؤمن بھی دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے، یعنی جب آیک مؤمن دوسرے مؤمن کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو جیا ہے۔

عیب دیکھے تو اس کو بیارے عجب سے بتادے کہ بیعیب تمہارے اندر موجود ہے، اس کو دور کرلو۔ بھیے اگر کی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا ہی چوٹنا چل رہا ہو، اور آب اس کیڑے کواس کے جسم پر یا کپڑوں پر چٹنا ہوا دکھی دوسرے جی تھی جیا گر اس کو بتاد و کہ دیکھو بھائی! تمہارے جسم پر یہ کیڑا چل رہا ہے،

ہواد کھے دے جی تو محبت کا نقاضا میہ کے تم اس کو بتاد و کہ دیکھو بھائی! تمہارے جسم پر یہ کیڑا چل رہا ہے،

اس کو دور کرلو۔ ای طرح آگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دین خرابی ہے تو بیار و محبت سے اس کو بتادینا چاہئے کہ تمہارے اندر میڈرانی ہے، اس کو بتادینا

## کسی کے عیب دوسروں کومت بتاؤ

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی بینید فرماتے ہیں کداس صدیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دوسر ہے کا ندرکوئی عیب دیکھوتو صرف اس کو بتاؤ کرتمبار ہے اندر ہوئی عیب دوسر ول سے کہتے مت بھروک کے اندرکوئی عیب ہے۔ اس لئے کہ حضورالذی سائٹی نے مؤمن کو جمر سے کہ حضورالذی سائٹی نے مؤمن کو جمر سے کہ دارخ و جب بتاتا ہے جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آئینہ دوسرول کوئیس بتاتا کہ فلال شخص کے جمر سے پر داغ و جب گئے ہوئے ہیں۔ لہذا ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ جس کے اندرکوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اس سے کہ مورول سے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ فلال کے اندر بی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اس سے بی دوسرول سے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ فلال کے اندر بی عیب اور یہ برائی ہے ، کیونکہ اگر دوسروں کواس سے عیب بر دوسرول سے اس کام جمیں ہوگا۔ اورا گرصرف اس سے تنہائی جس مجب اورشفقت سے اس کواس سے عیب پر بھروہ و کے تو بیا خوت اورا گرصرف اس سے تنہائی جس مجب اورشفقت سے اس کواس سے عیب پر بھروہ و کے تو بیا خوت اورا گرصرف اس بھی جائز نہیں اللہ تو تا کہ میں تمہاری مال میں بھی جائز نہیں الائد تو اتی ہم سب کو بچھنے اوراس پڑس کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ ( ایمن ) اللہ تو ان کا کہ میں تمہار کا قاضا ہے ، لیکن اس کو تیز اور ذکیل سمجھنا کی حال میں بھی جائز نہیں اللہ تو تا اللہ تو ان کا کہ میں تمہار کی تو فیق عطافر ہائے۔ ( ایمن )

<sup>(</sup>١) سد أبي داؤد، كتاب الأد يد، ياب في النصيحة، رفيم ٢٧٢

# گناه گار کی تحقیرنه شیجئے 🖈

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالطَّلُوةُ وَالسُّلَامُ عَلَى رَشُولِهِ الْكَرِيْم، وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ!

## برے کام کرنے والے کو کم نہ مجھو

فر مایا کہ یہ جائز ہے کہ برا کام کرنے والے پر غصہ کرو، اس سے بغض کرو، مگر اپنے ہے کم نہ سمجھو، اور بھی تم کوکسی کی سمز او تا دیب کے واسطے مقرر کیا جائے تو خبر دار! اپنے کواس سے اچھا ہرگز نہ سمجھنا، ممکن ہے کہ وہ خطاوار شہر ادب کے مثل ہو اور تم نوکر جلاد کے درجہ میں ہو، ظاہر ہے کہ خطاوار شہراد ہے کو با دشاہ جلاد کے ہاتھوں سمز ادلوائے تو جلاداس سے افضل نہیں ہوسکتا۔ (۱)

لیحنی ایک آ دمی برانکام کرر ہائے ،اور وہ کسی ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا ہے، تو اس پر غصہ کر سکتے ہو، اور اس سے بغض رکھ سکتے ہولینی اس کے اس عمل سے نفرت کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا بیمل قابل نفرت کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا بیمل قابل نفرت ہے، لیکن اس کوائے ہے کم نہ مجھو۔ یعنی ایک طرف اس کی برائی کو برائی سمجھو، اور دوسری طرف اس کوایے ہے کم تربھی نہ مجھو، یہ دونوں با تیں کسے جمع ہوں؟

#### نفرت گناہ ہے، نہ کہ گناہ گار ہے

اس بات کو دولفظوں میں بوسمجھو! کہ'' فسن' کے نفرت کرو، فاس سے نفرت نہ کرور لینی فاس کی ذات سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے فعل سے نفرت کرد کفر سے نفرت کرو، کافر کی ذات سے نفرت نہ کرو۔ اور فاس اور فاجر کو یہ مجھو کہ یہ بیار ہے۔ جب کوئی بیار ہوجاتا ہے تو کیا اس بیار سے نفرت کی جاتی ہوگئی ہے، نفرت کی جاتی ہے کہ اس کو بڑی خراب بیار کی لگ ٹی ہے، کیون بیار پرانسان ترس کھاتا ہے کہ یہ بیچار واس بیار کی کے ندر جبتلا ہوگیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر جبتلا ہوگیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر جبتلا ہے، یا کسی ہرے کام کے اندر جبتلا ہے تو اس کے ہرے کام سے نفرت کرو، لیکن اس کی ذات برترس کھاؤ۔

املای کاس (۱/ ۲۳۹ - ۳۳۹) (۱) انقاب مینی مین ۱۵۵

# گناہ گارترس کھانے کے لائق

میرے خسر صاحب (جناب بھائی شرافت اللہ صاحب) اللہ تعالی ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ درکھے۔ جب وہ کی ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہیں جو کس گناہ یا ہرے کام میں جتلا ہوتا ہے تو ہوں کہتے ہیں، فلال پیچارے 'کالفظ استعال کرتے ہیں۔ اس کے لئے '' پیچارے 'کالفظ استعال کرتے ہیں۔ اس کے لئے '' پیچارے 'کالفظ استعال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فحص ترس کھانے کے لائق ہے، کیونکہ وہ بیاری کے اندر جتلا ہے۔ لہذا اس کا عمل قابلِ نفرت ہے، کیونکہ وہ بیاری کے اندر جتلا ہے۔ لہذا اس کا کمل قابلِ نفرت ہے، کیونکہ وہ بیاری کے اندر جب اس کی ذات ترس کھانے کے لائق ہے۔ اور جب اس کی ذات ترس کھانے کے لائق ہے۔ اور جب اس کی ذات ترس کھانے کے لائق ہے تو پھر اس کوا ہے کہ شاید اللہ تعالی اس کواس گنا وہ ہے کہ شاید اللہ تعالی اس کواس گنا وہ ہے کہ شاید اللہ تعالی میں ہے کہیں ہے کہیں ہے کہیں بیٹی جانے ، اور میں پہنی جانے ، اور تی بیلی بڑارہ جاؤں۔ اس لئے کس کوا ہے ہے کمتر نہ مجھو۔

#### شیطان کس طرح راہ مارتا ہے

جن کواللہ تعالی دین ہے وابستی عطافر مادیے ہیں، جیے اللہ تعالی نے ہمیں ہماری طلب اور استحقاق کے بغیر، الحمد للہ ایے طقے ہے وابستہ کردیا جو دین ہے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ گناہوں کے اندر رکھنے والے حضرات جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین ہے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ گناہوں کے اندر بتانا ہیں، تو بسااوقات ان کو دیکھران کی ذات ہے نفرت بیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس بیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس بیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس بیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس بیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم ان ہے برتر ہیں۔ بس بہتی ہے شیطان راہ مارتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یا در کھیں کہ کس کی ذات سے نفرت نہ ہو، اگر نفرت ہوتو اس کے عمل ہے ہو، اور اس عمل کی وجہ ہے اس پر ترس کھاؤ، اور ترس کھائی و بری ہو جو دیہ موجود ہے موجود ہے معلوم اللہ تعالی اس کوتو ہی تو نیق دے دیں اور میں ہم سے آگے نکل جائے۔

#### حضرت تقانوي تينينة كااندازتربيت

حضرت تفانوی مُرَجِهَۃ کے بہاں ایسی پیری نہیں تھی کہ اصلاح کے لئے آنے والوں کو بس وظفے بتا دیے۔اور اب وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے وظفے گھونٹ رہے ہیں، اور وظفے پڑھنے کے نتیج میں نفس اندر سے پھول رہا ہے، بلکہ جب کوئی شخص ان کے بہاں تربیت کرانے کے لئے آتا تو اس کی واقعی تربیت کی جاتی تھی، اور تربیت ہی کے لئے بھی ڈا نٹنے کی اور بھی خصہ کرنے کی اور بھی سزا دیے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ای وجہ سے حضرت والا سخت مشہور تھے،اور حضرت والا کے پاس جہاں ا بل علم وقہم اپنی اصلاح کے لئے آتے تھے، وہیں ایک ہے ایک اکھڑ اور غیر تہذیب یا فتہ آدمی بھی آتا تھا، اور حضرت ہرایک کی اخلاقی تربیت کرتے تھے اور معاشرت و معاملات میں کسی قاعد ہے یا اصول کی خلاف ورزی پر روک ٹوک بھی فر ماتے تھے، اس میں بھی ہرایک کے ساتھ اس کے انداز ہے پیش آتے تھے۔

## تم بيل ہوتو ميں قصائی ہوں

چنانچہا کی مرتبہا کی دیہائی آیا،اس نے کوئی خلاف اصول بات کی ہتو اس کو سمجھا یا اور ڈا ٹنا، تو وہ دیہائی کہنے لگا: اجی حصرت! ہم تو بیل ہیں۔ جواب میں حصرت نے فر مایا کہ میں بھی تو قصائی ہوں ۔اس طرح ہرا یک کے ساتھ علیحہ و معاملہ ہوتا تھا۔

#### أيك لطيفه

ایک مرتبہ آپ دوش پر وضوفر مارہ ہے ہے، اسے ہیں ایک دیباتی ایک بردا ساتر ہوز لے کر آگیا اور کہا: لے مولوی تیرے واسطے لایا ہوں، اس کو کہاں دھر دوں؟ حضرت والا نے وضو کرتے ہوئے فرمایا کہ'' میرے سر پر دھردے'۔ اس دیباتی نے وہ تر بوز اُٹھا کر آپ کے سر پر دکھ دیا۔ لوگ جلدی سے دوڑے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نظمی میری ہے، ہیں نے ہی اس سے کہا تھا کہ سر پر دھر دے۔ ایسے ایسے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس لئے ان کی تربیت کے لئے بھی آپ خصہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے ان کی تربیت کے لئے بھی آپ خصہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس میں خوات کا تقاضا میں فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا فرض ہے کہ ہیں غصہ کروں، اس لئے کہ دیا نہ کا تقاضا میں ہما اگر بیدنہ کروں تو بدیا تی ہوگی اور امانت میں خوات ہوگی۔

#### ميري مثال

لیکن فر مایا کہ میں جب بھی کسی پر غصہ کر رہا ہوتا ہوں تو الحمد نشہ ذہن ہے بھی ہے بات غائب نہیں ہوتی کہ میری مثال الی ہے جسے کوئی بادشاہ جلاد کو تھم دے کہ شہرادے کو کوڑے مارو، اب وہ جلاد اس تھم پر شہراے کو کوڑے لگائے گا، لیکن عین اس دفت بھی جس دفت وہ جاا دکوڑے لگار ہا ہوگا، اپنے آپ کو شہرادے ہوں الیکن مارے گا آپ کو شہرادے ہوں الیکن مارے گا اس کو شہرادے ہوں الیکن مارے گا اس کے کہ یا دشاہ کے تھی کر تھی کر تھیں کرنی ہے۔ الحمد لللہ میں جس وقت کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور کس کام پر کسی کام وَ افذہ کر رہا ہوتا ہوں تو الحمد لللہ اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ بیش ہم ادہ ہے اور میں جلاد ہوں ، میں اس سے افضل نہیں ہوں۔

#### عین ڈانٹ ڈیٹ کے وقت دعا کرنا

دوسرے ہیرکہ جس وفت ڈانٹ رہا ہوتا ہوں یا مؤاخذہ کررہا ہوتا ہوں، ای وفت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ ہے بیدعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ! مجھ ہے ایسا مؤاخذہ ندفر ہائے گا، آخریت میں میری اس طرح میکڑندفر مائے گا۔

اب ویکھے! جو آ دمی اس نیت سے ڈانٹ رہا ہو کہ مکر سے روکنا اور اس کی اصلاح کرنا مردی ہے، اس کا ہمیں تھم ہے، اور ہر ڈانٹ پر اور ہر غصے پر ان دو با توں کا استحضار رکھتا ہو، اس کا غصہ بھی عبادت نہیں تو اور کیا ہے۔ بہر حال، اس طرح بید دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ غصہ بھی ہور ہا ہے، برے مل سے نفرت اور بغض بھی ہے، لیکن اپنے سے اس کو کمتر بھی نہیں بچھ رہا ہے، اپنے کو اس سے افضل بھی نہیں بچھ رہا ہے، اپنی بیہ چیز مشق سے اور کسی کے آگے پا مال ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے حاصل ہوتی ہے۔

# سالكين كے كبراورتواضع مفرط كاعلاج

فر مایا کہ: کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے ہے دومرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ایک کبراور دوسراتو اضع مفرط، کبرتو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کراپ او پر نگاہ کرنے گئے، نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو تقیر سجھنے گئے۔اس کا علاج یہ بھتا ہے کہ تکبر کی وجہ ہے بڑے بڑے عابدوں کے قدم تو ژور ہے گئے ہیں کہ منزلِ مقصود تک نہ بہتی سکے اشیطان اور بلعم باعور کی حکایت اس کی نظیر ہے۔''تو اضع مفرط'' یہ ہے کہ اس حد تک تو اضع کرے کہ اپنے عمالِ صالحہ کی بے قدری کرنے گئے، مثلُ اس طرح کہ اگر چہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگراس میں خشوع تو ہے نہیں، ذکر کرتے ہیں مگرانوار بالکل نہیں، گویا کہ در پر دہ خدا کی شکایت کررہے ہیں۔اس کا علاج ہے کہنا ہے کہا ہے النہ! آپ کاشکر ہے کہ آپ نے ہم کوذکر ونماز کی تو نی دی، ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے۔

#### دین کے رائے سے بہکانا

اس ملفوظ میں حضرت والانے دومتضادت کی بیاریوں کا ذکر فریایا ہے۔ جولوگ دین کے کام میں لگتے ہیں، شیطان ان کو دین کے ذریعہ بہکا تا ہے، شیطان کی اول کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی انٹد کا ہندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں۔ بلکہ اس ہندے کونفسانی لذتوں اور معصیتوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ دین کے کسی کام کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو، نہ نماز کی طرف اس کی توجہ ہو، نہ روزے کی طرف، نے ذکو ۃ اور جج کی طرف اس کی توجہ ہو، بلکہ نفسا نیت کے اندر پھنسار ہے۔اورا گرکوئی شخص دین کے کام میں لگ ہی گیا ہے تو اب اس کی کوشش ہے ہوتی ہے کہ جو پچھووہ دین کا کام کررہا ہے، اس کو بر ہادکردوں ، چنا نچے شیطان اس کو ہر بادکرنے کے لئے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، ان طریقوں میں سے دوطریقوں کا حضرت والانے اس ملفوظ میں ذکر فرمایا ہے۔

#### تكبركے ذر لعبہ بہكانا

پہلا طریقہ بیہ کہ شیطان دین کا کام کرنے والے کے دل میں کبر، عجب اور خود پہندی کے خیالات ڈانٹا ہے۔ مثلاً اس سے بیکہتا ہے کہ د کھیا تو بہت پہنچا ہوا آ دمی بن گیا ہے، تو برنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے لگا ہے، تو نماز اور جماعت کا پابند ہو گیا ہے، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور فست و فجور کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے نتیج میں اپنی برزائی اور بے نماز یوں کی حقارت دل میں آ جاتی ہے۔ جوانسان بے ظرف ہوتا ہے، جب وہ ذرانماز کی پابندی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا رجوع کرتا ہے تو پھرا ہے آ ہے کو بہت کہ بھے گلتا ہے۔

## جولا ہے کی مثال

عربی کی ایک مثل ہے:

"صَلَّى الحَالِكُ رَكَعَتَيْنِ وَالنَّظَرَ الْوَحْيَ"

ایک مرتبه ایک جولا ہے نے دور کعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد وی کا انظار شروع کر دیا کہ اب میرے اوپر وجی آئے گی۔ بیہم لوگوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم سے ذرای عبادت کی تو فیق ہوگئی تو بس د ماغ عرش معلیٰ پر پہنچ گیا کہ ہم بڑے عابد ، زاہد ، متقی اور پارسا ہو گئے ہیں۔ بی کبر ہے۔ اس کے علاج کے لئے حضرت والا فر ماتے ہیں:

''اس کا علاج بیسو چنا ہے کہ'' تکبر'' کی وجہ ہے بڑے بڑے عابدوں کے قدم تو ڑ دیے مجنے میں کہ منزلِ مقصود تک نہ پہنچ سکے۔شیطان اور' بلعم ہاعور'' کی حکایت اس کی نظیر ہے۔''

یکنی آدمی میں ہے کہ اگر میں نے تکبر کیا تو اس کے نتیج میں میں سب ممل جو میں کرر ہاہوں ، میہ سب اکارت ہوجائے گا۔ اس کی نظیر' شیطان' ہے ، اس لئے کہ شیطان پہلے بڑی عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کالقب' طاؤس الملائک' (فرشتوں کا مور) بڑگیا تھا، لیکن اس عبادت کے نتیج میں یہاں تک کہ اس کالقب' طاؤس الملائک' (فرشتوں کا مور) بڑگیا تھا، لیکن اس عبادت کے نتیج میں د ماغ میں خلال اور تکبر آگیا ، چنانچہ جب مفرح آدم طائل کو تجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم ویا تو اس نے انکار کردیا ، اور میں قبل دلیل بیش کی کہ اس کو آ ہے بیدا کیا ، لہذا

میں اس سے افضل ہوں تو میں اس کو بجدہ کیوں کروں؟ بہرحال، اس تکبر کے نتیج میں وہ رائد ہُ درگاہ ہوگیا۔العیاذ باللہ۔

#### بلعم باعور كاقصه

دوسری نظیر ' دبلعم باعور' کی بیان فر مائی ، ' جلعم باعور' کضرت موسی عایلا کے زمانے میں ایک شخص گزراہے، یہ بڑا عابد وزاہد شخص تھا، بلکہ ' مستجاب الدعوۃ' 'تھا، یعنی جو دعا کرتاوہ فو را قبول ہوجاتی تھی۔ چنا نچدلوگ اس کے پاس آکراس سے دعا نمیں کرایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیہ تھام عطا فرمایا تھا۔ پہند کھالے نے کے علاقے کے لوگ کا فر تھے، اس لئے حصرت موسیٰ علیا موسیٰ علیا اردہ کیا، جب علاقے کے کا فروں کو پہتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیا احمالہ موسیٰ علیا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نمیں قبول فرماتے ہیں، آپ یہ دعا کر اس سے کہا کہ تم بڑے عابد و زاہد ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نمیں قبول فرماتے ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ حضرت موسیٰ عایات کے لئنگر کو فکلست ہوجائے اور ہم پر فتح نہ یا سکے۔

بلعم باعور نے کہا کہ میں بید عاتو نہیں کرسکتا، اس لئے کہ بیتو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغیبر ہیں،
اور جولوگ کشکر میں ان کے ساتھ ہیں وہ سب صاحب ایمان ہیں، میں ان کے حق میں فکست کی دعاتو نہیں کرسکتا۔ انہوں نے اصرار یا کہ آپ ضرور دعا کریں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا! میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں۔ چنانچہ استخارہ کیا، اور استخارہ میں یہی جواب آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر ہیں، تم ان کے حق میں کے حق میں کے حق میں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بدعا کرنے سے مع فرمادیا۔

وہ لوگ دوسرے دن پھراس کے پاس پہنچ، اور اس کے لئے رشوت کے طور پر پھی ہدیے گئے بھی لے گئے بھی لے گئے ، اور اس سے کہا کہ یہ بدیر تخفہ لے لواور دعا کر دو۔ اب اس عابد کو چا ہے تو بہتی کہ جب استخارہ کے ذریعہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے ، تو بس ان سے انکار کر دیتا اور قصہ ختم ہو جاتا ، لیکن جب ہدیہ یہ تخفہ پہنچا تو ایک مرجہ پھر استخارہ کرنے کی بات دیاغ میں آگئے۔ چنانچہ ان سے کہا کہ اچھا میں ایک مرجہ اور استخارہ کراوں ، جب دو بارہ استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ، تو اس نے لوگوں سے منع کر دیا کہ میں دعانہیں کرتا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جواستخارہ کیا تھا ، اس کا کیا جواب آیا؟ اس نے کہا کہ جواب میں پھرتو کام ہوگیا ، اگر اللہ تعالیٰ کوآپ کورو کئے کی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کوشع کر دیتے ، جب منع بس پھرتو کام ہوگیا ، اگر اللہ تعالیٰ کوآپ کورو کئے کی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کوشع کر دیتے ، جب منع نہیں کیا اور جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوا جازت ان گئی ۔ یہ تاویل تو م نے بھی کر لی کور

اور اس کے ساتھ اس عابد نے بھی کرلی، اور بالآخر حضرت مویٰ ٹلیٹا اور ان کی قوم کی ہلا کت کی بدد عا کر دی۔العیاذ باللہ۔

چونکہ بیہ بردعاایک نی کے بارے میں تھی،اس لئے تبول تو نہیں ہوئی ،البتہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت مولیٰ ملایا بعد میں کی سال تک میدان جیش پھرتے رہے، یہ 'دبلعم باعور'' کی دعا کا نتیجہ تھا۔ پھراس عابد نے قوم ہے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے ہے دعا تو کر دی تھی گر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی استخارہ کرلیا تھا۔لوگوں نے اس ہے کہا کہ آپ نے جوگناہ کرنا تھا وہ تو کرلیا ،اوراب دعا بھی قبول نہیں ہور ہی ہے،اب کوئی ایس تہ بریتاو کہ مولیٰ ملیناااوران کے لشکر کو بربادی کا سامنا کرنا ہی بڑے۔

> ((إِنَّهُ بَقِبَّةُ رِجُزِ أُرُسِلَ إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ)) "بيطاعون اس عذاب كابقيه حصه ہے جو بن اسرائيل كی طرف بعیجا گيا تھا"(ا)

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب أحادیث الأنبیا، باب حدیث الغار، رقم: ۳۲۱۱، صحیح مسلم،
 کتاب السلام، رقم: ۲۰۷۸، سنن الترمذی، کتاب الجنائز عَنُ رسول الله، رقم: ۹۸۵، مسند أحمد، رقم: ۲۰۷۵

یہ سب کچھ' دہلعم باعور'' کی تجویز کی بنا پر ہوا۔اس نے عمالقہ کو یہ حیلہ سکھایا تھا۔اب دیکھئے کہ وہلعم باعور جوا تنابڑا عابد، عالم اور ستجاب الدعوۃ تھا،لیکن جب اس کا دل پھراتو اس انجام کو پہنچا جس کا ذکران آیا ستے قرآنی میں ہے:

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبًا أَلَّذِى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَارِيْنَ وَلَوْ شِفْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَنْلُهُ لَعَارِيْنَ وَلَوْ شِفْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَنْلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْ تَتُو كُهُ يَلْهَتُ فِيهِ (۱)

"ان لوگول كواس تحفي كا حال بن هرسائي ، جس كوجم ني إبني آيتين ويس، جمروه ان سي بالكل فكل كيا، پرشيطان اس كي يجيعي لك كيا سووه مراه لوگول مي واخل هو كيا، اوراكر بم چاہج تو اس كوان آيوں كى بدولت بلندم تبدكردية ، كين وه تو دنيا كى طرف مائل ہوگيا، اور اپني نفساني خواجش كى بيروك كرنے لگا، سواس كى حالت كي جيسى ہوگئ كيا گرتواس پرتملہ كرے تب بھى ہائي ، ياس كوچور ور برب مالت كي جيسى ہوگئ كيا گرتواس پرتمله كرے تب بھى ہائي ، ياس كوچور ور برب

#### دل کب ملٹے جاتے ہیں؟

حضرت تفانوی پڑھڑای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مارہے ہیں کہ 'دہلعم ہاعور' کی حکایت اس کی نظیر ہے۔ حالانکہ وہ اتنا بڑا عالم اور عابداور مستجاب الدعوۃ تھا، اور لوگ اس کے پاس جا کرا ہے لئے دعا تیں کراتے تھے، لیکن اس کا بیانجام ہوا۔ دل بلٹنے دیز ہیں گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ظلمت کی طرف کسی کا دل ویسے ہی نہیں بلٹ ویے کہ اچا تک ہیٹھے ہیٹھے ایک مسلمان کافر بن جائے، بلکہ اس مختص کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دل بلٹے جاتے ہیں۔ وہ حرکت یہ ہوتی ہے کہ اپنی عبادت پر گھمنڈ ہو گیا اور حکم ہوگیا۔ اور حکم کے نتیج میں بڑوں بڑوں کے قدم آو ڑو دیے گئے۔

## شخ عبدالقادر جبلانی میشد کی ایک حکایت

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی مینید نے صفرت شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کے بارے میں ایک حکایت لکھی ہے۔ بارے میں ایک حکایت لکھی ہے۔ بیر ے درجہ کے اولیاء اللہ میں ہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کے اولیاء اللہ میں ہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کے میں کہ میں ہے تھے، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک نور چکا، اور پوری فضا منور ہوگئی، اور اس نور میں میں ہے آواز آئی:

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٧٦-١٧٥

''اے عبدالقادر! تو نے ہماری عبادت کاحل ادا کردیا، جوعبادت اب تک تم نے ادا کر لی وہ کافی ہے، آج کے بعدتم پر نماز فرض نہیں، روز وفرض نہیں، تمام عبادات کی تکلیف تم سے اُٹھالی گئی''

یہ آواز نور میں ہے آئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فر مارہے ہیں کہ تیری عبادتیں اس درجہ میں قبول ہوگئیں کہ آئندہ کے لئے تجھے عبادتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی پھیلائے نے جب یہ نور دیکھا اور بیآ وازئ تو فوراً جواب میں فر مایا:

' كَبَخْت! دور بو، مجمعے دھوكه ديتا ہے، حضور اقدى اللَّيْمُ سے تو عبادتيں معاف نبيل بوكيں اور ان پر سے عبادتوں كى تكليف ختم نہيں بوئى ، مجھ سے ختم ہوجائے گى؟ تو مجمعے دھوكہ دينا جا ہتا ہے؟''

#### شیطان کا دوسراحمله

تموڑی دیر کے بعد پھراکی اور نور چکا اور فضامنور ہوئی اور اس نور میں سے آواز آئی: ''اے عبدالقادر! آج تیرے علم نے مجھے بچالیا، ورنہ میں نے نہ جانے کتنے عابدوں کواس وار کے ذریعہ تباہ کردیا''

حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني بُولينات دوبار وفر مايا:

' كَبَخْت! دوباره جميع دهوكه ديتا ہے، ميرے علم نے جميے ہيں بچايا ، مجمعے اللہ كے فضل نے بچايا ہے''

بیدد سراحملہ بہلے حملے سے زیادہ خطرنا ک اوراس سے زیادہ تھین تھا، کیونکہ اس کے ذریعہ ان کے اندرعلم کی بڑائی اوراس کا ناز بہدا کرنا جا ہتا تھا۔

## دوسرے حملے کی سنگینی

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی مینیاس واقعہ کوفقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلاحملہ اتنا

علین نہیں تھا، کیونکہ جس مخف کے پاس ذرائجی شریعت کاعلم ہو، وہ اس بات کو بجھ سکتا ہے کہ زندگی میں ہوش حواس کی حالت میں کسی انسان ہے عبادات معاف نہیں ہوسکتیں، نیکن یہ دوسرا حملہ بڑا تھیں تھا، نہ جانے کتنے لوگ اس حملے میں بہک مسحے ، اس لئے کہ اس میں اپنے علم پر ناز پیدا کرنا مقصود تھا اور یہ باریک بات ہے۔

#### دل ہے گھمنڈ نکال دو

((مَنُ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمُ))(۱) جو مخض بیہ کیے کہ ساری دنیا تباہ ہوگئ تو سب سے زیادہ تباہ دہ کہنے والافخص ہے۔جس شخص کو اپنے عیوب نہیں نظر آ رہے ہیں ،اور ساری دنیا کے عیوب تلاش کرتا پھرر ہا ہے ،ان کی تحقیر کرر ہا ہے ، تو وہ مخص سب سے زیادہ تباہ اور سب سے زیادہ پر ہاد ہے۔

#### تنكبر كاعلاج ، رجوع الى الله

لہذا جب بھی دل میں اپنی عبادت کا، اپ علم کا، اپ زہد کا، اپ صدقہ فیرات کا خیال آنے گئے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، اور کہو کہ یا اللہ! آپ کی دی ہو کی تو فیق کے نتیج میں میں نے یہ کام انجام دیا، میں اس پر آپ کاشکر ادا کرتا ہوں، یہ کام کرتا میرے بس میں نہیں تھا۔ اور شیطان کے شرے پناہ صرف رجوع الی اللہ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپ عیوب کا استحضار کرو، جب دونوں چیزیں بینی رجوع الی اللہ اور اپنے عیوب کا استحضار جمع ہوجا کیں گی تو پھر تکبر پیدا نہیں ہونے دیں گی۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب النهى عَنْ قول هلك الناس، رقم: ٤٧٥٥، سنن
أبي داؤد، كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي، رقم: ٤٣٣١، مسند أحمد، رقم: ٧٣٦٠،
المؤطا الإمام مالك، الكتاب الجامع، باب ما يكره من الكلام، رقم: ١٥٥٩

#### ''نواضع مفرط'' کا پیدا ہونا

بہرحال، اس ملفوظ میں حضرت والانے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والوں میں ایک تکبر پیدا ہوجاتا ہے۔اوربعض اوقات اس کے بالکل اُلٹ چیز بینی '' تواضع مفرط'' (حدسے بڑھی ہوئی تواضع) پیدا ہوجاتی ہے۔ تواضع اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی اپنی حد کے اندر ہوئی جا ہے، اگر حدسے آگے بڑھ جائے تو یہ بھی مصر ہے۔

#### ''نواضع مفرط'' كاايك قصه

اس بارے میں حضرت تھانوی میں ہیں نے اپنے وعظ میں اپنے سامنے کا ایک قصہ بیان فر مایا ہے کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کررہا تھا، پجھاور لوگ بھی میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا کھانا ثکالا اور دستر خوان بچھایا، اور ساتھیوں کو جمع کرکے کھانا شروع کیا، تو جس طرح تو اضعا ہم کہتے ہیں کہ آیے! دال روثی آپ بھی کھالیجئے، اس طرح انہوں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے مخص سے تو اضعا کہا کہ بچھ کوہ موت آپ بھی کھالیجئے، انہوں نے تو اضعا اپنے کریب بیٹھے ہوئے مفرط ' ہے، اس کھانے کو گوہ موت کہددیا۔ العیاذ باللہ ۔ تو اللہ تعالی کے رزق کو گوہ موت کہنا ہے تو اضع مفرط ' ہے، اس کھانے کہ گوہ موت کہنا ہے تو اضع مفرط ' ہے، اس کے کہتو اضع مفرط ' ہے، اس کے کہتو اضع کے نتیج میں ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تعالی کی فعت کی ناشکری اور تو ہیں اور تحقیر ہوجائے، یہ بری بات ہے، اور بیتو اضع کا حد سے بردھ جانا ناشکری ہے، کیونکہ اس کے ذر بعد اللہ تعالی کی تقدیر پراعتر اض ہے۔ اس لئے یہ بردی خطرنا ک بات ہے۔

## اینی نماز کو' دککریں مارنا'' مت کہو

یکی تواضع مفرط انسان کو یاس تک پہنچاد ہی ہے اور انسان کے اغدر مایوی پیدا کردیتی ہے۔
جسے آپ نے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ار ہے ہماری نماز کیا ہے، ہم تو کلریں مارتے ہیں۔ اب نماز
کو ''کریں مارنے'' سے تجبیر کرنا '' تواضع مفرط' ہے۔ ایسانہیں کرنا چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو نیق پر
شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی تو نیق دی۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو
ہارگاہ میں حاضری کی بھی تو نیق نہیں ملی ، اس لئے کیوں اس نماز کی ناقد ری اور ناشکری کرتے ہو؟ یہ
نمیک ہے کہ تہاری نماز میں بہت ساری کو تاہیوں پر استعقار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہے کہوکہ یا اللہ! آپ
کی ہے، البذا پہلے تو فیق پرشکر ادا کرو، اور پھر کو تاہیوں پر استعقار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہے کہوکہ یا اللہ! آپ
نے جھے نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی تھی، لیکن میں نے اس نماز کا حق ادانہیں کیا۔ استعقر اللہ۔ لبذا

پہلے اس عبادت کی تو فیق پرشکر اوا کرو اور پھرائی کوتا ہی پر استغفار کرو، بیے نہ کہو کہ ہماری نماز تو ٹکریں مارنا ہے، بید ہات کہنا کسی طرح بھی درست نہیں۔

## كوتاهيول بيراستغفاركرو

اور جب تم اپنی کوتا ہی پر استغفار کرو گے تو جس نے اس عبادت کے کرنے کی تو فیق دی ہے وہ تہارے استغفار کو قبول کر کے اس عبادت میں کمال بھی عطافر مادے گا انشاء اللہ۔ارے کو کی آ دمی بھی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ ہم اور تم تو کس شار میں ہیں، نبی کریم شاہر تی کے یا دُن رات کو تبجد کی نماز میں کھڑے کھڑے سون رہے ہیں،وہ بیٹر مارہے ہیں:

((مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مَاعَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ)) (١)

ہم آپ کی عبادت کا حق اوائیں کرسکے، جب وہ نیز مارہ ہیں تو ہم کیے اس کی عبادت کا حق اوا کرسکتے ہیں۔ ارے! ہماری تو ہر عبادت ان کی نسبت سے تاقص ہی رہے گی۔ لیکن جب انہوں نے 'پنے در پر آنے کی توفیق دی، اپنے آستانے پر سجدہ کرنے کی توفیق دی، تو پھر اس سے بیک برگانی کرتے ہو کہ وہ یہ بجدہ قبول نہیں فریا کیس کے، اور کیے تم اس مجدہ کی تاقدری کرتے ہوئے کہتے ہوکہ یہ گذرہ مجدہ ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی توفیق پر شکر اوا کرنے کے بعد استعفار کرو گے اور بید کہو گے کہ یا اللہ! اس عبادت میں جو کوتا ہی ہوئی ہے، اپنی رحمت سے اس کو معاف فر ماد ہے ، تو یقیناً اللہ تعالی ان کوتا ہیوں کو ضرور معاف فر ما کیس گے۔

#### حضرت ڈاکٹر صاحب مُحِنظَة کا ایک داقعہ

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھٹا کے سامنے جب کوئی آکر یہ کہنا کہ میں نماز کیا پڑھتا ہوں، بس کئریں مارتا ہوں، تو آپ کوان باتوں ہے بہت توحش ہوتا تھا۔ چنا نچہ ایک صاحب نے آکر حضرت والا ہے عرض کیا کہ حضرت! میری نماز کیا، میراسجدہ کیا، جب میں مجدہ کرتا ہوں تواس میں گندے گندے شہوانی اور نفسانی خیالات آتے ہیں، میری یہ نماز تو اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ اچھا یہ تمہارا سجدہ جونفسانی اور شہوانی خیالات والا ہے، یہ تو بڑا گندہ سجدہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! بالکل گندہ سجدہ ہے۔ حضرت فیالات والا سجدہ اللہ تعالی کے سامنے میں فرمایا کہ اچھا یہ کالات والا سجدہ اللہ تعالی کے سامنے نے فرمایا کہ اچھا یہ کالات والا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نے فرمایا کہ ایک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کے سامنے کوئی کہ ایک کالات والا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے

 <sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم، كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب عمر بن الخطاب، رقم: ۲،۵۰۳ شعب الإيمان، رقم: ۱۳۲۱

کرنے کے لائن تو نہیں ہے، البذا یہ بجدہ اللہ میاں کے بجائے تم مجھے کرو۔ انہوں نے کہا کہ حفرت! یہ آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ ہیں آپ کو بجدہ کروں؟ حضرت نے فر مایا کہ جب یہ گندہ بجدہ ہوسکا، میں اللہ میاں کو کرنے کے لائن نہیں ہوسکا، میں اللہ میاں کو کرنے کے لائن نہیں ہوسکا آت اس سے معلوم ہوا میں اور کو نہیں کرسکا۔ حضرت نے فر مایا کہ جب یہ بجدہ کہیں اور نہیں ہوسکا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بجدہ آئی کے لئے ہے، یہ بیٹانی کہیں اور فک نہیں عتی ، یہ بجدہ کہیں اور ہونیں سکا، یہ سرکسی اور آسانے پر جھک نہیں سکتا، یہ برگسی اور قبل میں اور گناہیں سکتا، یہ برگسی اور گناہیوں آسانے پر جھک نہیں سکتا، یہ بیٹانی کو اور اس کی طرف سے استعفار کر لو ایکن یہ پیٹانی اور کوتا ہیوں سے استعفار کر لو ایکن یہ پیٹانی اور کوتا ہیوں سے اس تجدے ہیں خرابیاں داخل ہوگئ ہیں ، اس کی طرف سے استعفار کر لو ایکن یہ پیٹانی و ہیں گئی کی کی نے خوب کہا ہے کہ۔

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نبت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے ریسجدہ معمولی چیز نہیں۔لہذااس مجدے کے بارے میں جواُلٹی سیدھی با تیس کرتے ہو،ان کو چھوڑ واوراللہ جل شانہ کی تو نیتی پرشکرادا کرو۔

#### عبادات حچشرانے کا طریقہ

ہوتا ہے ہے کہ شیطان'' تو اضع مفرط'' بیدا کر کے اس کی راہ مارتا ہے اور اس کے دل میں ہے خیال ڈانٹا ہے کہ میں تو اپنی نماز کو پچھ بھتا ہی نہیں ہوں ، اس لئے کہ میں تو اپنی نماز کو پچھ بھتا ہی نہیں ہوں ، اس لئے کہ میں تو اپنی نماز کو پچھ بھتا ہی نہیں ہوں ، اور ساتھ میں تو اضع بھی اختیا رکر رہا ہوں ۔ لیکن یہ خیالات جب زیادہ ہوجاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں مایوی بیدا کر دیتا ہے کہ یہ عبادت کرنا تیر بس کی بات نہیں ، تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی تو پھر پڑھے ہے کیا فائدہ؟ لہٰذا چلوچھوڑ و اور گھر بیٹھو۔ اس طرح ہے میں طان نماز چھڑا دیتا ہے۔

#### عبادات برشكرا داكرو

خوب یا در کھو! جب بھی اللہ تعالیٰ کی عمل کو کرنے کی تو فیق دے، اس پرشکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بدیکہو کہ یا اللہ! آپ ہی کی تو فیق سے میں نے بدعبادت انجام دی، البتہ اس میں میری طرف سے جوکوتا ہیاں شامل ہوگئ ہیں، اپنی رحمت سے ان کومعاف فر ماد یجئے بسحابہ کرام المالیٰ المالیٰ المالیٰ کرتے تھے: فر مایا کرتے تھے:

#### لَوُ لَا اللّٰهُ مَا الْعَنَدَيْنَا وَ لَا تَصَدُّقُنَا وَ لَا صَلَّٰيْنَا (١)

اے اللہ! اگر آپ کی تو نین نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ لتی ، ادر اگر آپ کی تو نین نہ ہوتی تو ہم نہ مدقد دے سکتے تعے اور نہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ جو کچھ ہے وہ آپ کی تو نین سے ہے۔ اس لئے ہم اس تو نین ہے سکرا دا کرتے ہیں ، اور اپنی کوتا ہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ ہیں! اگر بیدو با تیں لئے با ندھ لو گے تو نہ کہر پیدا ہوگا اور نہ تو اضع مفرط پیدا ہوگی ، جو شیطان کے دوہ تھیار ہیں۔

#### شیطان کی کمرتو ڑنے والےالفاظ

میں نے اپنے شنخ سے معزت صدیق اکبر جائٹۂ کا یے مقولہ سنا کہ'' جو شخص کو کی بھی نیک عمل کرنے کے بعد بیالفاظ کہددے:

"لْحَمُدُ لِلْهِ، أَسْتَغُفَرُ اللّهِ"()

توشیطان بیالفاظ من کر کہتا ہے کہ اس نے میری کر تو ڈدی۔ کیونکہ ' الحمداللہ' کہنے ہے تو فیق پر شکر ادا ہو گیا تو اس ہے کبری جڑ کٹ گئی، اور ' آستنفر اللہ' کہنے ہے یہ ہوا کہ تو اضع مفرط کے نتیج میں جن کوتا ہیوں پر نظر ہور ہی تھی، ان کی جڑ کٹ گئی، دونوں کاعلاج ہو گیا۔ اس لئے ہر نماز کے بعد اور ہر نیک عمل کے بعد کہو ' الحمداللہ، استفر اللہ''، اور بیالفاظ کہتے وقت یہ کہو کہ یا اللہ! آپ نے جھے نیک عمل کرنے کی تو نیق دی، اس پر جس ' الحمداللہ'' کہدر ہا ہوں، اور اس عمل جس میری طرف ہے جو کوتا ہیاں ہو کی اس جس جس ' استنفر اللہ'' کہدر ہا ہوں کہ اے اللہ! جھے معاف قرماد ہے جے امار ہے معارت قرمایا کرتے ہے کہ ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو بھی عبادت کرو، اس کے بعد میں بڑھاو، اللہ شیطان کے عمل ہے کونا دہو گے۔

الله تعالى البي رحت سے ہم سب كومل كى تو فقى عطافر مائے۔ آمين وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب حفر الخندق، رقم: ۲۲۲۵، صحیح مسلم،
 کتاب الجهاد والسیر، رقم: ۲۳۲۵، مستد أحمد، رقم: ۱۷۷۵۵

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاه في الصلاة عَنُ د التوبة، رقم: ۲۷۱، سنن أبي داؤد،
 كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، رقم: ۲۳۰۰، سنن ابن ماجه، كتاب امامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاه في الصلاة كفارة، رقم: ۱۳۸٥

## بردوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے <sup>ین</sup>

#### بعداز خطبهٔ مستونه!

عَنْ آيِي الْعَبَّاسِ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ ، أَنَّ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرُّ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي آنَاسٍ مَّعَةً فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلُوةُ .....(١)

"باب الاصلاح بين الناس" لوگوں كے درميان ملح كرانے كے بيان ميں جل رہا ہے اور اس باب كى تمن حديثيں چھے كزر چكى بيں۔اور بياس باب كى آخرى حديث ہے۔ جو ذراطويل ہے، اس لئے اس كار جمداور تشريح عرض كيے ديتا ہوں۔

## لوگوں کے درمیان سلح کرانا

اصلاتی خطیات (۲۳۲۲:۲۲۲/۳)، عفر دری۱۹۹۲، بر در جعه بعد از نماز معمر، جامع مسجد بیت المکرّم، کرایجی

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الاشارة فی الصلاة، رقم: ۱۱۵۸، سنن النسائی، کتاب الامامة، باب اذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاه الوالی هل يتأخر، رقم: ۷۷٦

یہاں اس صدیث کولانے کا منشا ہی ہے کہ آنخضرت مُنْ آڈنی نے لوگوں کے درمیان جُمَّر ہے کو ختم کرانے اور مصالحت کرانے کو آئی اہمیت دی اور اس میں انتے مصروف ہوئے کہ نماز کا مقرر وقت آئمیا ،اور آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لاسکے۔

راوی فرمائے ہیں کے حضور اقدس الفظ کے مؤذن حضرت بلال الفظائے جب بیدد یکھا کہ نماز كا وقت موكميا ہے، اور حضور اقدس الله في تشريف نبيس لائے تو وہ حضرت صديق اكبر جي الله علي ا سے ، اور ان سے جا کرعرض کیا کہ جناب ابو بکرصد میں جائٹا! آنخضرت مُلْقِیْق کو دیر ہوگئی ہے ، اور نماز کا وقت آگیا ہے، ہوسکتا ہے کہ آتخضرت ساتھ کو مزید پھے در ہوجائے، اورلوگ نماز کے انتظار میں ہیں، كيابيه وسكنا ہے كه آپ امامت كرادين؟ حضرت صديق اكبر جن فنائنے فرمايا: اگرتم جا ہوتو ايسا كريكتے ہیں،ہم تمازیر حالیتے ہیں۔حضور منافق کودر ہوئی ہوگ۔اس کے بعد حضرت بلال جانش نے تبسیر کی ، اور حصرت صديق اكبر باللذامات كے لئے آئے برد محكے -حصرت مديق اكبر باللانے تماز شروع کرنے کے لئے''اللہ اکبر'' کہااورلوگوں نے بھمبیر کبی۔ جب نماز شروع کر دی تو نماز کے دوران حضور نی كريم مُنْ الله تشريف لے آئے ، اور صف جس ايك جگه پر مقتدى كى حيثيت سے كھڑے ہوگتے۔ جب لوگوں نے دیکھا کے حضور اقدس عُلِقاتم تشریف لے آئے میں اور صدیق اکبر باللہ کو آپ کے آنے کے بارے میں پہنیں ہے،اس لئے کدو وآ کے امامت کررہے ہیں تو لوگوں کو خیال ہوا کداب صديق اكبر والنظ كوعلم موجانا حابي كه حضوراقدس الثالث تشريف لا يج بين، تاكه وه ييجي بث جائيں، اور آنخضرت مُنْ الله آئے ہوکرنماز بڑھائیں اور چونکداس ونت لوگوں کومسئلہ معلوم نہیں تھا ،اس لئے حضرت صدیق اکبر وافظ کواطلاع دیے کے لئے نماز کے اندر تالیاں بجانا شروع کردیں ،اوران کومتنبه کرنا شروع کیا بلیکن حضرت صدیق اکبر جافظهٔ کا حال میتھا که جب نماز شروع کردیتے تو ان کو دنیاد ما فیہا کی پچے خبرنہیں رہتی تھی، اور وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے ہے کہ دائیں بائیں کیا ہور ہا ہے۔اس لئے شروع میں جب ایک دوآ دمیوں نے تالی بجائی تو حضرت صدیق اکبر جائٹو کو پہتہ بھی نہیں جلا۔ وہ اپنی نماز میں مصروف رہے،لیکن جب صحابہ کرام ٹٹائٹیے نے میہ دیکھا کہ حضرت صدیق ا كبر والثر كي التفات نبيس فرمار ب مين تواس وقت لوكون في زياده زور سے تالى بجانى شروع كردى، اور جب کئی صحابے نے تالی بجائی اور آواز بلند ہونے لگی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر جائٹۂ کو پچھے تنب ہوا ، اور کن انکھیوں سے دائیں بائیں ویکھنا شروع کیا تو اچا تک دیکھا کہ حضور اقدس مُنَافِّقُ صف میں تشریف فرما ہیں۔حضور اقدس مُنْ فِیْنِ کوصف میں دیکھ کرحضرت صدیق اکبر بالٹنے نے پیچھے ہمنا جایا،تو آتخضرت تَأْثَيْمُ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع فر مایا کہتم اپنی جگہ پر رہو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت خبیں ہماز بوری کرلو۔

لیکن حضرت ابو بکر صدیق دگانی نے جب حضور اقدی تنافی کود کھیلیا تو بھران کے بس میں نہ رہا کہ وہ اپنے مصلے پر کھڑے رہتے ،اس لئے اُلٹے باؤں پیچھے کی طرف ہمنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صف میں آگر کھڑے ہوگئے ،اور حضور اقدی تنافی آگے مصلے پرتشریف لے گئے۔اور پھر باق نماز آنخضرت مُنافین نے پڑھائی۔

#### امام کومتنبہ کرنے کا طریقہ

جب نماز فتم ہوگی تو اس کے بعد آپ خافی اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطاب فرمایا کہ بید کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیٹس آجائے تو تم تالیاں بجانا شروع کردیتے ہو، پہلریقہ نماز کے شایان شان اور مناسب نہیں ، اور تالیاں بجانا تو عورتوں کے لئے سروع ہے، پینی بالفرض اگر خواتین کی جماعت اچھی اور پہندیدہ نہیں ہے، یا خواتین نماز بیل خواتین کی جماعت اچھی اور پہندیدہ نہیں ہے، یا خواتین نماز بیل شال ہوں ، اور وہ امام کو کی بات کی طرف متوجہ کرتا چاہیں۔ تو ان کے لئے بیتھم ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کرتالیں بجائیں۔ ان کے لئے نماز کے اندر زبان ہے ''سجان اللہ'' یا ''انحد لللہ'' کہنا اچھا نہیں مار کرتالیں بجائیں اللہ'' یا ''انحد للہ'' یا ''انحد للہ'' کہنا اچھا نہیں ہو ہے کہ اور خاتون کی آواز کا بھی شریعت ہے۔ کیونکہ اس طرح خاتون کی آواز کا بھی شریعت ہیں جائے گا اور خاتون کی آواز کا بھی شریعت ہیں پر ہوتے کہ کرتا ہو ہاتھ پر ہاتھ مار کرا ہام کو میتو ہو ہو ہو گا کہ کہ اور خاتون کی آواز کا بھی شریعت کہ متوجہ کرتا منظور ہو، تو اس میں مردوں کے گئے طریقہ بیٹی آ جائے ہو ہو بہان اللہ کہ کہ متوجہ کرتا منظور ہو، تو اس میں مردوں کے لئے طریقہ بیٹی آ جائے کہ وہ ''دسیان اللہ کہیں ، شاکا اہام کو بیٹھنا طرف متوجہ کرتا منظور ہو، تو اس میں مردوں کے لئے طریقہ بیٹی آ جائے کہ وہ ''دسیان اللہ کہ کہ اس ہوتا ہے کہ جہری نماز ہے ، ادرا ہام نے مراقر اس موت بھی سیان اللہ کہدریں ، یا بعض اوقات سے متنہ کردے ، تو حضور مؤتو ہو تو مقدی ''سیان اللہ' کہدری ، تو اس وقت بھی اس کو الحمد اللہ وہ ہے۔ میں وجہ سے الیان نہیں بجائی چاہئیں آ جس کی وجہ سے اس کو جنہ ہے کہ میں ان اللہ' ' کہدریں ۔ تالیان نہیں بجائی چاہئیں ۔ جس کی وجہ سے متنبہ کردی مقود موتو مقدی ' ' سیان اللہ' ' کہدریں ۔ تالیان نہیں بجائی چاہئیں ۔

## ابوقیا فہ کے بیٹے کی بیمجال نہیں تھی

اس کے بعد آپ مُلَّافَةُ حضرت صدیق اکبر جُنَّافُوٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فر مایا کہ اے ابو کر ایس کے بعد آپ مُلُون کے اور ان سے فر مایا کہ اے ابو بکر! میں ، اور چیجے نہ بٹیں ، اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ جیجے ہٹ گئے ، اور امامت کرنے سے آپ نے تر ڈ دکیا ، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جن میں اور ایا دیا ، فر مایا :

"مَا كَانَ لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

یا رسول اللہ! ابوقافہ کے بیٹے کی بیجال نہیں تھی کہ رسول اللہ مُنَافِیْنَ کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کر ہے۔ ابوقافہ ان کے والد کا نام ہے۔ بیٹی میری بیجال نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑ اہو کر امامت کرتا رہوں۔ جب تک آپ تشریف نہیں لائے تصفو بات دوسری تھی، جب آپ کو د کھے لیا تو میرے اندر بیتا بہیں تھی کہ میں امامت جاری رکھوں ، اس واسطے میں بیجھے ہٹ گیا۔ آپ تخضرت مُنَافِیْنَ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا ، بلکہ خاموثی اختیار فرمائی۔

## حضرت ابوبكرصديق دلطنط كامقام

اس سے حضرت ابو برصد بی جائز کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضورا قدس اللہ بھی کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری برداشت سے حضورا قدس اللہ بھی کے مقرب ہوں اور میں آگئے کھڑا رہوں۔ اگر چہ بید واقعہ حضور اللہ بھی کھڑے ہوں اور میں آگئے کھڑا رہوں۔ اگر چہ بید واقعہ حضور اللہ بھی غیر موجودگی میں کھڑ نے بیس ہوئے تنے لیکن جب ہت لگ کیا کے حضور بھی جی بی تو بھر آگئے کی موجودگی میں کھڑ نے بیس ہوئے تنے لیکن جب ہت الگ کیا کہ حضور بھی جی تو بھی ہوئے جی بہت میں اللہ بھی ہوئے کھڑا رہنا برداشت سے باہر تھا اس لئے جیجے بہت میں۔

## ادب کی اہمیت زیادہ یا امر کی؟

بہاں ایک مسئلہ اور ادب عرض کردوں ، جومسنون ادب ہے، آپ نے وہ شہور مقولہ سنا ہوگا: "الأمر فوق الأدب"

لین تعظیم کا تقاضایہ ہے کہ جب کوئی بڑاکسی بات کا تھم دے، چاہے اس بات پڑھل کرنا اوب کے خلاف معلوم ہور ہا ہو، اور ادب کا تقاضایہ ہو کہ وہ ممل نہ کیا جائے ،لیکن جب بڑے نے تھم دے دیا تو چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس تھم کی تمیل کرے، یہ بڑی نازک ہات ہے اور بعض اوقات اس پڑھل بھی مشکل ہوتا ہے لیکن دین پڑھل کرنے والے تمام بزرگوں کا جمیشہ بھی معمول رہا ہے کہ جب کسی بڑے نے کسی کام کا تھم دیا تو ادب کے بجائے تھم کی تقییل کومقدم رکھا۔

## بڑے کے حکم برعمل کرنے

مثلًا فرض کرد کدایک بڑا ہزرگ شخص ہے اور وہ کی اُنتیازی جگہ جیسے تخت وغیرہ پر ببیٹھا ہے۔ اب ایک شخص اس کے پاس آیا جواس سے چھوٹا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ: بھائی اُنتم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس وقت اس کی بات مان لینی چاہئے اگر چداوب کا نقاضا ہیہ ہے کہ پاس نہ بیٹھے، دور ہوکر بیٹھے، اس کے پاس تخت پر جا کر بیٹھ جانا اوب کے خلاف ہے۔ لیکن جب بڑے نے تھم وے کر کہدویا کہ دیا کہ یہاں آ جاؤ تو اس وقت تعظیم کا نقاضا ہی ہے کہ اس کے تھم پڑمل کرے، چاہے ول میں یہ بات بری لگ رہی ہوکہ میں بڑے کے بالکل قریب جا کر بیٹھ جاؤں۔ اس لئے کہ اوب کے مقابلہ میں تھم کی تعیل زیادہ مقدم ہے۔

#### دین کا خلاصہ 'اتباع'' ہے

میں بار بارعرض کرچکا ہوں کہ سمارے وین کا خلاصہ ہے اتباع ، بڑے کے تھم کو ماثنا ، اس کے آگے سرتنگیم خم کر دینا ، اللہ کے تھم کی اتباع ، اللہ کے رسول کے سرتنگیم خم کر دینا ، اللہ کے تھم کی اتباع ، اللہ کے رسول کے وار ثین کی اتباع ، بس وہ جو کہدر ہے ہیں اس پڑمل کرو ، جا ہے ظاہر میں وہ بات تہمیں ا دب کے خلاف معلوم ہو۔

## حضرت والدصاحب فيطلقه كالمجلس ميس ميري حاضري

# حضرت تھا نوی میشاند کی مجلس میں والدصاحب میشاند کی حاضری

والدصاحب وكيفية فرمان لك كرايك مرتبه حضرت تفانوي وكينية كي مجلس مورى تقى \_اورومال

ای طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ تھ ہوگی اور بھرگی اور جس ذرا تاخیر سے پہنچا تو حضرت والا محافظہ نے فرمایا کہ تم بہاں میرے باس آ جاؤ۔ جس کچھ جھکنے لگا کہ حضرت کے بالکل باس جا کر بیٹے جاؤں تو حضرت والا محافظہ نے دوبار وفر مایا کہ تم بہاں آ جاؤ، بھر جس تمہیں ایک قصہ ساؤں گا۔حضرت والد صاحب محافظہ فرماتے ہیں کہ بھر جس کی طرح بھی تھا ،اورحضرت والا کے باس جا کر بیٹھ گیا ،تو حضرت والا محافظہ نے ایک قصہ سنایا۔

## عالمگیراور داراشکوہ کے درمیان تخت نشینی کا فیصلہ

قصہ بیسنایا کمغل بادشاہ عالمگیر مختف کے والد کے انتقال کے بعد باپ کی جانشین کا مسئلہ کھڑا اور بید دو بھائی تھے۔ ایک عالمگیر اور دوسرے داراخکوہ۔ آپس میں رقابت تھی۔ عالمگیر بھی اپ باپ کے جانشیں اور بادشاہ بنا چاہے تھے اور ان کے بھائی داراخکوہ بھی تخت کے طالب تھے۔ ان کے زانے میں ایک بزرگ سے جاکر اپنے حق میں دعا کرائی وائے میں ایک بزرگ سے جاکر اپنے حق میں دعا کرائی جائے۔ پہلے داراخکوہ ان بزرگ کے باس زیارت اور دعا کے لئے پہنچے۔ اس وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹھ جاؤ۔ جیشے ہوئے۔ پہلے داراخکوہ نے داراخکوہ سے کہا کہ بہاں میرے باس آجاؤ ، اور تخت پر بیٹھ جاؤ۔ داراخکوہ نے کہا کہ بیل حیار بیل ہوں ، یہاں آجاؤ ، اور تخت پر بیٹھ جاؤں ، میں تو بہاں بنے ہی ٹھی بول ۔ ان بزرگ نے پہنے جاؤں ، میں تو ہبیل میں نے باس آجاؤ ۔ لیکن وہ نہیں مانے ، اور ان کے باس نہ گے اور وہ ہیں بیٹھے رہے۔ ان بزرگ نے فر مایا کہ چھاتمہاری مرضی ، پھران مانے ، اور ان کے باس نہ گے اور وہ ہیں بیٹھے رہے۔ ان بزرگ نے فر مایا کہ چھاتمہاری مرضی ، پھران مانے ، اور ان کو جو تھے جے فر مانی تھی وہ فر مادی اور وہ وہ اپس چلے گئے۔

ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمگیر کھنٹ آگئے۔ وہ جب سامنے نیچ بیٹھنے لگے تو ان بزرگ نے فر مایا کرتم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ فوراً جلدی ہے اُٹھے ادران بزرگ کے پاس جاکر تخت پر بیٹھ گئے۔ پھرانہوں نے ان کو جونعیحت فر مانی تھی وہ فر مادی۔ جب عالمگیروا پس چلے مجئے تو ان بزرگ نے اپنی جبکس کے لوگوں سے فر مایا کہ ان دونوں بھا تیوں نے تو خود بی اپنا فیصلہ کرلیا۔ داراشکوہ کوہم نے تخت چیش کیا باس نے انکار کردیا ،اور عالمگیر کوچیش کیا تو انہوں نے لیا ،اس واسطے دونوں کا فیصلہ ہوگیا۔ اب تخت بشاہی عالمگیر کو جنانچیان کوئی لیا۔

بيدوا قنعة حضرت تفانوي محضينات خضرت والدقدس الشرمره كوسنايا

## حيل وجحت نه كرنا جاہيے

يرتوايك تاريخي واقعه برجال! ادب يه بكه جب بزا كهدر باب كه يكام كرلو، تواس

میں زیادہ حیل و ججت کرنا ٹھیک ہات نہیں ، اس وقت تعظیم کا نقاضایہ ہے کہ جاکر بیٹھ جائے ، اس لئے کہ بڑے کے حکم کی تغیل ادب پرمقدم ہے۔

#### بزرگوں کے جوتے اُٹھانا

بعض او قات ہے ہوتا ہے کہ لوگ کی ہزرگ کے جوتے اُٹھانا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ ہزرگ زیادہ اصرار کے ساتھ ہے کہتی کہ یہ جھے پہندنہیں تو اس صورت میں بھی تعظیم کا نقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دے اور جوتے نہ اٹھائے۔ بعض او قات لوگ اس میں چھینا جھٹی شروع کردیتے ہیں اور برسر پایکار ہوجاتے ہیں ، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ مقولہ شہور ہے:

"ألأمر فوق الأدب"

تعلم کا تعمل کا تعمل ادب کے نقاضے پر مقدم ہے، بڑا جو کہاں کو مان لو، ہاں! ایک دومر تبہ بزرگ سے سے سے کہدد ہے میں کوئی مضا کقہ بیں کہ حضرت! مجھے اس خدمت کا موقع و بیجئے ، لیکن جب بڑے نے تعلم میں دے دیا تو اس صورت میں تھم کی تعمیل ہی واجب ہے۔ وہی کرنا جا ہے۔ عام حالات کا دستور ہی ہی ہے۔ سی کام کا تھم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے ، سی اب کرام شخافی کام عمول بھی بھی ہے۔

#### صحابه کرام ڈی اُنڈم کے دووا قعات

البت اس واقعہ میں جو آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس نافیل نے معترت ابو بکر صدیق واللہ ا فر مایا کہتم اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ لیکن صدیق اکبر واللہ چھے ہٹ گئے اور ادب کے نقاضے پر عمل کیا اور حکم نہیں مانا تو اس تسم کے واقعات پورے عہد صحابہ میں صرف دو ملتے ہیں کہ جن میں حضور اقدس سَلَافِیلِم نے حکم دیا الیکن صحابہ ٹٹافیل نے ادب کے نقاضے کو حکم کی تعمیل پر مقدم رکھا

#### خدا کی قتم!نہیں مٹاؤں گا

ایک تو یہ واقعہ ہے اور ایک واقعہ حضرت علی جائٹو کا ہے ۔ ملح حدیدیہ کے موقع پر جب حضورا قدس سُلُوْلُو اور کفار مکہ کے درمیان سلح نامہ لکھا جارہا تھا تو حضرت علی جائٹو کو آپ سُلُولُو نے بلایا اور فر مایا '' تم لکھو' انہوں نے عرض کیا کہ تھیک ہے۔ جب محام ہے کی شرائط لھی شروع کیں تو حضرت علی جائٹو نے سلح نامہ برلکھا'' بسم اللہ الرحین الرحین' تو جو خص کفار کی طرف ہے گئر اللا طے حضرت علی جائٹو نے کہا کہ بین ہم تو '' بسم اللہ الرحیٰ الرحین' تو جو خص کفار کی طرف ہے اور چونکہ ہے کا مرائط طے کرنے آیا تھا، اس نے کہا کہ بین ہم تو '' بسم اللہ الرحیٰ الرحین' بین کھنے دیں مجے اور چونکہ ہے کا مامہ دونوں کی طرف سے ہوگا، اس لئے اس میں ایس بات ہوئی جا ہے جس پر دونوں شفق ہوں۔ ہم'' بسم اللہ

الرحمن الرحيم" عايي كام كا آغاز فبيل كرتي ، بم تو "باسمك اللهم" كيمة بين رز ماندجا بليت مين بھی لوگ ' اسم الله الرحمٰن الرحيم' كے بجائے "باسمك اللهم" يعنى ' اے الله! آپ كے نام سے ہم شروع كرتے ہيں" كلھے تھے۔اس لئے اس نے كما كماس كومثادين اور باسمك اللهم للحين يو حضور اقدس سُولِيْنَ في حضرت على والشؤي عفر مايا كه بمارے لئے اس ميس كيا فرق برتا ہے، "باسمك اللهم" بهى الله تعالى كانام ب، چلوده منادواور بيلادور حضرت على جان في السمك اللهم" لك دیا۔ اس کے بعد حضرت علی جانزانے بیالکھنا شروع کیا کہ ' بید معاہدہ ہے جومحمد رَسُول اللّب خانا اور سردارانِ مکہ کے درمیان طے پایا۔'' کفار کی طرف سے جونمائندہ تھا،اس نے پھراعتراض کیا کہ آپ نے بیلفظ''محم'' کے ساتھ''رسول اللہ' کیے لکھ دیا؟ آگر ہم آپ کو''رسول اللہ'' مان لیس تو پھر جھکڑا ہی کیما، سارا جھڑاتواس بات پر ہے کہ ہم آپ کورسول تنکیم نہیں کرتے ، لہٰذا بیمعاہدہ جس پر آپ نے '' محمر'' کے ساتھ'' رسول اللہ'' مجھی لکھا ہے، ہم اس پر دستخط نہیں کریں ہے۔ آپ صرف بیکھیں کہ'' میہ معامدہ جومحد بن عبداللہ اور سرداران قریش کے درمیان طے بایا''۔ تو بھرحضور مُنْ اللہ نے حضرت علی جالتنا سے فر مایا: '' چلو، کوئی بات نہیں ،تم تو مجھے اللہ کارسول مانے ہواس لئے ''محر'' کے ساتھ'' رسول اللہٰ'' کا لفظ مثادو اور ' محمد بن عبدالله' كه دو \_حضرت على جنالله في المنظ في بات تو مان لي تقى اور' دبهم الله الرحل الرحيم"ك بجائ "باسمك اللهم" لكهويا تعارليكن جب حضور الأفال في بيفر ماياك "محمر رسول الله" كاث كر" محمد بن عبدالله" ككه دو، تو حضرت على جائز في أخوراً بساخة فرمايا كه "والله لا امحوه"، خدا کی فتم میں لفظ ''رسول اللہ'' کو نہیں مٹاؤں گا، حضرت علی بی فٹ نے مثانے ہے انکار کردیا۔ آنخضرت مُلْاثِنًا نے بھی ان کے جذبات کومحسوں فر مایا اور فر مایا: اچھاتم ندمٹاؤ، مجھے دو میں اینے ہاتھ ے مٹاؤں گا۔ چنانچہوہ عہد نامہ آپ نے ان سے کے کراپنے دست مبارک ہے' 'رسول اللہ'' کا لفظ

# اگر حکم کی تعمیل اختیار سے باہر ہوجائے

یہاں بھی بہی واقعہ ہوا کہ حضور اقدس ٹالٹر نے حضرت علی بیٹن کو جو تھم دیا تھا انہوں نے اس کتھیل سے انکار فر ہایا اور بظاہر بوں لگتا ہے کہ ادب کو تھم پر مقدم کرلیا۔ حالا نکہ تھم ادب پر مقدم ہے۔ اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ اصل قاعد ہ تو وہی ہے کہ بڑا جو کہدر ہاہے اس کو ہانے ، اور اس کی تھیل کرے،

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم: ٢٥٢٩، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم: ٣٣٣٧، مسند أحمد، رقم: ٣٣١٠.

سین بعض اوقات انسان کی حالت سے اتنامغلوب ہوجاتا ہے کہ اس کے لئے تھم کی تغیل کرنا اختیار سے باہر ہوجاتا ہے کہ اس کے لئے تھم کی تغیل کرنا اختیار سے باہر ہوجاتا ہے۔ گویا کہ اس کے اندراس کام کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے تو اس پر مینیں کہا جائے گا کہ اس نے نافر مانی کی بلکہ اس پر مینیم صادق آئے گا:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١)

لینی اللہ تعالیٰ کی کواس کی وسعت نے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے ۔ تو پہلے واقعہ میں حضرت صدین اکبر جائفہ نے تو خود ہی فرمادیا کہ میہ بات میرے بس سے باہر تھی کہ حضور منافہ ہی موجود ہوں اور ابوقی فدکا بیٹا امامت کرتا رہے اور دوسرے واقعہ میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ حضورا قدس منافہ ہی محبت میں استے مغلوب الحال سنے کہ میہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ ''مجر'' کے نام سے ''رسول اللہ'' کالفظ منا کمیں ،اس واسطے انہوں نے منانے سے انکار کر دیا۔

## یارجس حال میں رکھے وہی حال احجھا ہے

کنین اصل تھم وہی ہے کہ مجبوب جو ہات کہے اس کو ہانو ، اپنی نہ چلاؤ ، و و جس طرح کہہ دے اس کے مطابق عمل کرو۔

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال ہے اس کے وہی حال اچھا ہے عشق سلیم و رضا کے ماسوا کھے بھی نہیں وو وفا ہے کھے بھی نہیں وو وفا ہے کھے بھی نہیں

اگران کی خوشی اس میں ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بظاہرادب کے خلاف لگ رہا ہے تو بھر وہی کام بہتر ہے جس کے اندران کی خوشی ہے اوران کی رضا ہے۔

ضلا صد: بہر حال! امام تووی مجھ تھے جو بہاں میصدیت لائے ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ آنخضرت مُلاَقِم کولوگوں کے جھڑ ے نمٹانے کی اور ان کے درمیاں آپس میں صلح کرانے کی انتی اہمیت تھی کہ نماز کا جو وفت مقرر تھا، اس ہے آپ کو پچھ در بھی ہوگئی، لیکن آپ اس کے اندر مشغول رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوآپس کے جھڑ وں سے محفوظ رکھے۔ آجن و آجر دُغوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# پروں کا اکرام میجئے <sup>⇔</sup>

#### بعداز خطبهٔ مسنونه!

اما بعد!

لینی اگر کوئی شخص کسی تو م کا سردار ہے یا صاحب منصب ہے، اور اس تو م کے اندرا س کومعزز سمجھا جا تا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔

#### إكرام كاايك انداز

ویے تو شریعت میں ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، کوئی مسلمان بھائی تمہارے

پاس آئے تو اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ حدیث شریف میں
یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر جیٹے ہیں اور کوئی مسلمان تمہارے پاس ملئے آگیا تو کم از کم اتنا
ضرور ہونا چاہئے کہ اس کے آنے پرتم تحوزی می حرکت کرلو۔ بینہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی تم سے ملئے
کے لئے آیا لیکن تم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے ، بلکہ بت بے جیٹے رہے۔ بیطریقہ اس کے
اکرام کے خلاف ہے۔ لہٰذا کم از کم تھوڑی می اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہئے تا کہ آنے والے کو بیہ
محسوس ہوکہ اس نے میرے آنے پرمیری عزت کی ہے اور میراا کرنام کیا ہے۔

## اکرام کے لئے کھڑا ہوجانا

ایک طریقہ ہے دوسرے کے اگرام کے لئے کھڑا ہوجانا ، مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت اور اکرام کے لئے اپنی جگہ ہے کھڑے ہوجا ئیں۔اس کا شرعی تھم یہ ہے کہ جوفض

ا ملاح خطبات (۱۰/ ۲۳۳ ۲۳۱)، بعداز تمازعمر، جامع مسجد بیت السکرم، کراچی -

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، رقم: ٣٧٠٢

آنے والا ہے، اگر وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے اکرام اور میری عزت کے لئے کھڑے ہوں ، تو اس صورت میں کھڑا ہونا ورست نہیں۔ اس لئے کہ بیخواہش اس بات کی نشان وہ می کھڑے ہوں ہوں ہوں ہوں اور وہ دو سرے لوگوں کو حقیر جھتا ہے، اس لئے وہ بیچا ہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو حقیر جھتا ہے، اس لئے وہ بیچا ہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے لئے کھڑے ہوں۔ ایسے خفس کے بارہے میں شریعت کا حکم بیہ کہ کہ اس کے لئے نہ کھڑے ہوں۔ ایسے خفس کے دل میں بیخواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں ، اب آپ اس محفس کے دل میں بیخواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں ، اب آپ اس محفس کے علم یا اس کے تقوی یا اس کے منصب کی وجہ سے اس کا اکرام کمرتے ہوئے اس کا اس کے تقوی یا اس کے منصب کی وجہ سے اس کا اکرام کمرتے ہوئے اس کے لئے کھڑے ہو جا نیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ، کوئی گناہ بھی نہیں ، اور کھڑ ا ہونا واجب بھی نہیں۔

#### حدیث سے کھڑ ہے ہونے کا ثبوت

خود حضور اقدی سُلُفِیْ نے بعض مواقع پر صحابہ کرام ٹذافیُّ کو کھڑے ہونے کا تکم دیا ، چنا نچہ جب بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹوُ کو آپ نے بلایا اور وہ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بنو قریظہ کے حضرات سے فرمایا:

((قُوْمُوْالِسَيْدِكُمُ))

''تمہارے سردار آرہے ہیں،ان کے لئے تم کھڑے ہوجاؤ''(۱)

لہذا ایسے موقع پر کھڑے ہونا جائز ہے۔اگر کھڑے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن صدیث میں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن صدیث میں اس کی تاکید ضرور آئی ہے کہ کس کے آنے پر بیدنہ ہو کہ آپ بت ہے بیٹھے رہیں اور اپنی جگہ پرحرکت بھی نہ کریں،اور نہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ بلکہ آپ نے فر مایا کہ کم از کم انتا تو کرلوکہ اپنی جگہ پر ڈرای حرکت کرلو، تاکہ آنے والے کو بیا حساس ہو کہ میر ااکرام کیا ہے۔

## مسلمان کا اکرام''ایمان' کا اکرام ہے

ایک مسلمان کا اکرام اور اس کی عزت در حقیقت اس'' ایمان' کا اکرام ہے جو اس مسلمان کے دل میں ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ طعیبہ'' لا الله الله محمد رسول الله'' پر ایمان رکھتا ہے، اور و و ایمان

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب اذا نزل العلو علی حکم رجل، رقم: ۲۸۱۲، صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن، رقم: ۳۳۱۶، سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب ما جاء فی القیام، رقم: ۵۳۹، مسند أحمد، رقم: ۱۰۷٤۲.

اس کے دل میں ہے، تو اس کا نقاضا اور اس کا حق ہے کہ اس مسلمان کا اگرام کیا جائے ، اگر چہ ظاہری حالت کے اعتبار سے وہ مسلمان تمہیں کمزور نظر آرہا ہو، اور اس کے اعمال اور اس کی ظاہری شکل و صورت پوری طرح دین کے مطابق نہ ہو، کئی تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہے ، اس ایمان کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان کتنا مقبول ہے؟ محض ظاہری شکل وصورت سے اس کا انداز وہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہر آنے والے مسلمان کا بحثیت مسلمان ما بحثیت مسلمان ہوئے۔

#### ایک نو جوان کاسبق آموز واقعه

ا یک مرتبہ میں دارالعلوم میں اینے دفتر میں ہیٹھا ہوا تھا، اس وقت ایک نوجوان میرے پاس آیا۔اس نو جوان میں سرے لے کریاؤں تک ظاہری اعتبار ہےاسلامی وضع قطع کی کوئی بات نظر نہیں آر دی تقی \_مغربی لباس میں ملبوس تھا۔اس کی ظاہری شکل دیکھے کر بالکل اس کا پہتے نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر بھی دینداری کی کوئی بات موجود ہوگی۔میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ ہے ایک مسئلہ یو چھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسئلہ بیہ ہے کہ میں'' آپچوری'''''ماہر شاریات' (Actuary) ہوں، (انشورٹس کمپنیوں میں جوحسابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں کد کتنا '' پریمیم'' ہونا جا ہے اور انشورنس کی کتنی رقم ہونی جا ہے ،اس متم کے حسابات کے لئے'' ایکوری'' رکھا جاتا ہے۔اس زیانے میں یا کستان بھر میں کہیں بھی پیلم نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ بھراس نو جوان نے کہا كريس نے بيلم حاصل كرنے كے لئے الكلينڈ كاسفركيا اور وہاں سے بيرحاصل كرے آيا ہوں۔ (اس وقت پورے یا کستان میں اس فن کو جانبے والے دو تمن ہے زیا دہ نبیں تھے، اور جو تحف ' ماہر شاریات'' بن جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بہرحال ، اس نوجوان نے کہا کہ) اور میں نے یہاں آ کرایک انشورٹس ممینی میں ملازمت کرلی۔اور چونکہ یا کستان بھر میں اس کے ماہر بہت کم ہتھے، اس لئے ان کی ما تک بھی بہت تھی ، اور ان کی تنخوا ہ اور سہولٹیں بھی بہت زیادہ تھیں، اس لئے میری تنخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا میں نے یہ ملازمت اختیار کر لی۔ جب بیسب مجھ ہوگیا ،تعلیم حاصل کر لی ، ملازمت اختیار کر لی ،تو اب مجھے کسی نے بتایا کہ بیا انشورنس کا کام حرام ہے، جائز نہیں۔اب میں آپ ہے اس کی تقمد لین کرنے آیا ہوں کہ واقعۃ بیرام ہے یا طال ہے؟

# انشورنس کا ملازم کیا کرے؟

یس نے اس سے کہا کہ اس وقت انشورنس کی جتنی صورتیں رائج ہیں، ان ہیں کسی ہیں سود
ہے، کی ہیں جوا ہے، اس لئے وہ سب حرام ہیں۔اور اس وجہ سے انشورنس کمپنی ہیں ملازم ہو، تو اس کو نہیں۔ البتہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک ہیں یا انشورنس کمپنی ہیں ملازم ہو، تو اس کو چاہئے کہ دہ اپنے لئے دوسرا حلال اور جائز ذریعہ محاش تلاش کرے، اور اہتمام اور کوشش کے ساتھ اس طرح تلاش کرے تھا ایک ہے ووزگار تلاش کرتا ہے، اور جب اس کو دوسرا حلال ذریعہ آمدنی مل جائے، تو اس وقت اس حرام ذریعہ کو چھوڈ دے۔ یہ بات ہمارے بزرگ اس لئے فرماتے ہیں کہ کھی جائے ، تو اس وقت اس حرام ذریعہ کو چھوڈ دے یہ ہماں ایسانہ پیشنہیں کہ س کے حالات کیسے ہوں۔ اب اگر کوئی تخص فور آ اس حرام ذریعہ کو چھوڈ دے تو کہیں ایسانہ ہو کہ کسی بریشا فی ہیں جات اس کے اس کے ہمارے کردیکھوتم دین پر عمل کرنے چلے ہمارے بردگ فرماتے ہیں کہ اس حرام ملازمت میں کوفوراً مت چھوڈ و، بلکہ دوسری جگہ ملازمت تلاش کرو، جب حلال روزگار مل جائے تو اس وقت اس کو خوراً مت چھوڈ و، بلکہ دوسری جگہ ملازمت تلاش کرو، جب حلال روزگار مل جائے تو اس وقت اس کو خوراً میں ہو تا ہا ہو جائے تو اس وقت اس کو خوراً دینا۔

## میں مشورہ لینے ہیں آیا

میرا یہ جواب ن کروہ تو جوان جھے ہے گئے لگا کہ مولا نا صاحب! میں آپ ہے یہ مشورہ لینے نہیں آیا کہ طازمت چھوڑ دوں یا نہ چھوڑ وں ، میں آپ ہے صرف یہ بع چھے آیا ہوں کہ یہ کام طلال ہو اور میں آپ ہے صرف یہ بع چھے آیا ہوں کہ یہ کام طلال ہو نے کے بار ہے جی بھی میں نے تہمیں بتادیا ،اور ساتھ میں بزرگوں ہے جو بات نی تھی ، وہ بھی آپ کو بتادی ۔ اس نو جوان نے کہا کہ آپ جھے اس کا مشورہ ندریں کہ میں طازمت چھوڑ وں یا نہ چھوڑ وں ۔ بس! آپ جھے صاف اور دوٹو کے لفظوں میں یہ مشورہ ندریں کہ میں طازمت جھوڑ وں یا نہ چھوڑ وں ۔ بس! آپ جھے صاف اور دوٹو کے لفظوں میں یہ بتا کیں کہ بتادیں کہ یہ ملازمت حلال ہے یا نہیں؟ میں نے کہا: حرام ہے ۔ اس نو جوان نے کہا کہ یہ بتا کیں کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے ۔ اس نو جوان نے کہا کہ اللہ نے حرام کیا ہے ۔ اس نو جوان سے کہ وہ نہیں کرے گا ۔ البندا اب میں یہاں سے نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے وہ وہ ایسانہیں کرے گا کہ جھ پر درز ق اس وفتر میں والی نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تو الل نے حرام کیا ہے تو وہ ایسانہیں کرے گا کہ جھ پر درز ق کے درواز ے بند کردے ۔ البندا میں آج بی سے اس کو چھوڑ تا ہوں ۔

## ظاہری شکل پرمت جاؤ

اب دیکھے! فلاہری شکل وصورت ہے دوردورتک پہتہیں لگتا تھا کہاس اللہ کے بندے کے دل میں ایسا پختہ ایمان ہوگا، اور اللہ تعالٰی کی ذات پر ایسا پختہ بھروسہ ہوگا اور تو کل ہوگا، لیکن اللہ تعالٰی نے اس کوایسا پختہ تو کل عطافر مایا تھا۔اور واقعۃ اس نوجوان نے وہ ملازمت اس دن چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالٰی نے اس کوخوب نواز ااور دوسر ہے حال روز گاراس کوعطافر مائے۔ وہ اب اسر یکہ میں ہے۔ آئ تک اس نوجوان کی ہے بات میرے دل پر نقش ہے۔ بہر حال، کسی کی فلاہری حالت دیکھ کرہم اس پر کیا تک اس نوجوان کی ہوئی ہے، اور اس کو حالت دیکھ کرہم اس پر کیا تکی معلوم نہیں کہ اللہ تعالٰی نے اس کے دل میں ایمان کی کیسی شعر روش کی ہوئی ہے، اور اس کو اللہ اپنی ذات پر کیسا بھروسہ اور کیسا تو کل عطافر مایا ہوا ہے۔ البندا کسی بھی انسان کی تحقیرمت کرو، جوصاحب ایمان ہے اور اس کو اللہ تعلیٰ نے "اشعد ان لا بالہ اللہ، اشعد ان محمد ارسول الله" کی دولت عطافر مائی ہے، وہ قائل اگرام ہے۔ ای وجہ سے ہرصاحب ایمان کے اگرام کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی پر کا مائی کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی پر کا مائی کا تعلیٰ اس کی معرف ہوئیٹ فیل ہوئی ہیں۔

ہر بیشہ گمان مبر کہ خالی است شاید کہ بیٹک خفتہ باشد

لین گمان مت کرد کہ ہر جنگل خالی ہوگا، پہنہیں کیسے کیسے شیر اور چیتے اس میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کوامیان کی دولت عطافر مادیں تو اب ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم اس صاحب ایمان کی قد رکریں ،اس کی عزت کریں اوراس ایمان کا اکرام کریں جواس کے دل میں ہے۔

## معزز كافر كااكرام

ویسے تو ہر مسلمان کے اگرام کا تھم دیا گیا ہے، لیکن حدیث میں یہاں تک فر مایا کہ آنے والا کا فربی کیوں نہ ہو، گروہ اپنی تو م میں معزز سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا مانے ہیں، جاہے وہ کا فر اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پرتم بھی اس کا اگرام کرواور اس کی عزت کرو۔ یہ اسلامی اخلاق کا ایک تقاضا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ یہ عزت اس کے نفر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے نفر سے اور کرا ہیت کا معاملہ کریں گے بہتی چونکہ اس کو اپنی تو م ہیں باعزت سمجھا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تبہارے باس آئے تو تم اس کی مدارات کے لئے اس کا اگرام کرو۔ ایسانہ ہو کہ اس سے نفر ت کرنے کے نتیج ہیں تم اس کے ساتھ کی مدارات کے لئے اس کا اگرام کرو۔ ایسانہ ہو کہ اس سے نفر ت کرنے کے نتیج ہیں تم اس کے ساتھ ایسا برتا و اختیار کر لوکہ وہ تم سے اور تمہارے دین ہی سے متنفر ہوجائے ، اس لئے اس کا اگرام کرو۔

## كافرول كے ساتھ آپ مَنْ اللَّهِ كَا طرز عمل

حضورِ اقدس نی کریم مُنَافِیْن نے ایسا کرے دکھایا۔ آپ مُنَافِیْن کے پاس کافروں کے برے برے برے سردار آیا کرتے تھے، جب وہ سردار حضورِ اقدس مُنافِیْن کی خدمت میں آتے تو ان کو بھی بیاحیاس میں نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ہے عزتی ہوئی ہے، بلکہ آپ نے ان کی عزت کی ، ان کا اگرام کیا ، ان کو عزت سے بٹھایا ، اور عزت کے ساتھ ان سے بات کی۔ بیہ نی کریم مُنافِیْن کی سنت کہ اگر کا فربھی ہمارے یاس آجائے تو اس کو بھی ہے عزتی کا حماس نہ ہو۔

#### ایک کا فرشخص کا دا قعه

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرجہ حضور الدس سائی آ اپ کھر میں تشریف فر ماتھے۔ سامنے

ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھ آپ کے قریب تشریف فر ما تعین ، آپ نے فر مایا: اے عائشہ! بیخص جو سامنے ہے آرہا ہے، بیدا پنے قبیلے کا بُرا آدی ہے۔ پھر جب وہ خص حضور اقدس سائی آئی کی خدمت میں آیا تو آپ نے کھڑے ہوکراس کا اکرام کیا، اور بڑی برت کے ساتھ اس سے بات جیت کی۔ جب وہ خص بات جیت کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو مضرت عائشہ بھی آئی نے خود بی تو فر مایا تھا کہ یہ خص اپنے قبیلے کا بُرا آدی ہے، بیکن جب یہ خص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور اس سے بڑی نری کے ساتھ آدی ہے، بیکن جب یہ خص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور اس سے بڑی نری کے ساتھ بیش آتے ، اس کی کیا وہ آپ کے اس کی بڑی عزت کی اور اس سے بڑی نری کے ساتھ بیش آتے ، اس کی کیا وہ ہے؟ آخضرت شائل نے نے فر مایا کہ وہ آدی بہت بُرا ہے جس کے شریب بین اس کے لئے اس کا اکرام کیا جائے۔ (۱)

#### بیفیبت جائز ہے

اس صدیث میں دوسوال ہیدا ہوتے ہیں: پہلاسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص دور سے چا ہوا آر ہا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے بیٹے بیچے حضورِ اقدس سُلُورُ نے حضرت عائشہ رہُونا سے اس کی بُرائی بیان کی کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا بُرا آ دمی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹو غیبت ہے، اس کی بُرائی بیان کی کہ یہ تھے ایک آ دمی کی بُرائی بیان کی جارہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں بیہ اس کے کہ پیٹے بیچے ایک آ دمی کی بُرائی بیان کی جارہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں بیہ

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب لم یکن النبی فاحشا ولا متغشا، رقم: ۵۵۷۲، صحیح
مسلم، کتاب البر والصلة والاداب، رقم: ٤٦٩٣، سنن الترمذی، کتاب البر والصلة عَنْ رسول الله،
رقم: ۱۹۱۹، سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، رقم: ٤١٥٩\_

غیبت نہیں، اس لئے کہ اگر کمی مخص کو کسی دوسرے مخص کے شرسے بچانے کی نیت سے اس کی بُرائی بیان کی جائے تو یہ غیبت نہیں۔ مثلاً کوئی مخص کسی دوسرے کو متنبہ کرنے کے لئے اس سے کیے کہ تم فلاں شخص سے ذرامختاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تہمیں دھو کہ دے جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تہمیں تکلیف پہنچائے ، تو یہ غیبت میں داخل نہیں، حرام اور نا جائز نہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں یہ بتانا واجب ہوجاتا ہے۔ مثلاً آپ کو تینی طور پر معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں آ دمی کو دھو کہ دے گا، اور اس دھوکے میتے میں اس دوسرے شخص کو مالی یا جائی سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کو بتادیں کہ دیکھوفلاں آ دمی تمہیں دھو کہ دینا چاہتا ہے، تا کہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ یہ نیست میں داخل نہیں۔

الہذا جب حضورا قدس مُنْ الله الله عائشہ جاتا کو یہ بتایا کہ یہ خص قبیلے کا بُرا آدمی ہے، تو اس بتانے کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خص حضرت عائشہ جاتا کہ کو وقت دھو کہ دے جائے ، یا اس بتانے کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود حضرت عائشہ جاتا یا کوئی دوسرامسلمان کوئی ایسا کام کرگز رہے جس کی وجہ سے بعد میں آہیں بچھتا وا ہو۔ اس لئے آپ نے حضرت عائشہ جاتا ہا کواس کے بارے میں پہلے سے بتادیا۔

## يرے آدمي كا آپ نے اكرام كيوں كيا؟

دوسرا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس کی ٹرائی بیان فر مائی ، اور دوسری طرف جب وہ فخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت فر مائی ، اور بڑی خاطر تو اضع فر مائی ۔ اس میں ظاہرا ور باطن میں فرق ہوگیا کہ سامنے کا معاملہ کچھ ہے ، اور چھے کچھا ور ہے ۔ بات دراصل ہے ہے کہ سیاللہ کے دسول منافظ میں ، جنہوں نے ایک ایک چیز کی حد بیان فر مائی ہے ، البندا متنبہ کرنے کے لئے تو آپ نے اتنا بتا دیا کہ بیے فض ٹرا آدی ہے ، لیکن جب وہ فخص ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے تو مہمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا مجھوت ہے ، وہ سے کہ ہم اس کے ساتھ عزت سے بیش آئیں ، اور اس کے ساتھ عزت سے بیش آئیں ، اور اس کے ساتھ ایسا برتا و کریں جوا کی مہمان کے ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کے ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کے ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نچے حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نو حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نو حضور اقد س خال اللہ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نو حضور اقد س خال سے کہ کی سے کہ کھور کے کہ کی سے کہ کی سے کہ کہ کا سے کہ کو خال ہے ۔ چنا نو خوا ہے ۔ چنا نو حضور اقد س خال کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نو حضور اقد س خال سے کا ساتھ کی ساتھ کرنا چا ہے ۔ چنا نو حضور اقد س خال سے کہ کی سے کی سے کہ کی سے کی سے کہ کی سے کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کی سے کرنے کی سے کر سے کی کی سے کرنے کی سے کی سے کرنے کی سے کرنے کی سے کرنے کی سے کرنے کی سے کر

#### وہ آ دمی بہت بُراہے

اس حدیث میں ساتھ ہی ہیجی فر مادیا کہاس میں ایک حکمت ہے بھی ہے کہ اگر بُرے آ دمی کا اکرام نہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ تہمیں کوئی تکلیف پہنچادے، یا کسی مصیبت کے اندر جتلا کر دے، یا تہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ کردے جس کے بنتیج بیس تہیں آئدہ پچھتانا پڑے ،اس لئے اگر کس کرنے بیس بھی کوئی مضا نقہ نہیں۔اس کے شریرے آدی سے ملا قات کی نوبت آجائے تو اس کا اگرام کرنے بیس بھی کوئی مضا نقہ نہیں۔اس کے شریح جانی جانی جان کو اور اپنی آبر و کو بچانا بھی انسان کے فرائض بیس داخل ہے۔اس لئے حضو یا اقد س شافیق نے اس حدیث بیس صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ وہ آدمی بہت بُراہے جس کے شریح سے بچنے کے لئے لوگ اس کا اگرام کریں۔لوگ اس کا اگرام اس لئے نہیں کررہے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے گا۔ ہے، بلکہ اس گئے اس کا اگرام کردہے ہیں کہ اگر اس کا اگرام نہیں کریں گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا۔ ہے، بلکہ اس گئے اس کا اگرام کرنے ہیں کہ اگر اس کا اگرام نہیں کریں گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا۔ ایک صورت ہیں بھی اگرام کرنے ہیں کوئی مضا نقہ نہیں ، پشر طیکہ وہ اگرام جائز حدود کے اندر ہواور اس کی وجہ سے کی گنا و کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

حضورا قدس خَائِیْنَ کے اُسوہُ مبارکہ کے ایک ایک جزیمی نہ جانے کتنے بے شار مبق ہمارے اور آپ کے لئے موجود ہیں۔ آپ نے غیبت کی حد بتادی کہ آئی بات غیبت ہے، اور اتنی بات غیبت میں داخل نہیں۔ اور اکرام کرنا کوئی منافقت نہیں، بلکہ تھم یہ ہے کہ وہ آنے والا خواہ کیما ہی کافر اور فاسق و فاجر ہوں کیکن جب وہ تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ کیونکہ یہ بات منافقت میں داخل نہیں۔

#### سرستيداحمه خان كاايك داقعه

یں نے اپ والد ماجد مفرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب بی تین سے مرسیّد کا بیدواقعہ سا۔ اب
تو وہ اللّٰہ کے پاس چلے گئے ، اب اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے
اسلامی محقا کہ کے اندر جو گر بر کی ہے ، وہ بر کی خطر بنا کہ شم کی ہے۔ مُر چونکہ ابتداء وہ بر رگوں کی صحبت
اکھائے ہوئے تھے اور با قاعدہ عالم بھی تنے ، اس لئے ان کے اخلاق ایجھے تنے ۔ بہر حال ، معزت والد
صاحب بھتی نے ان کا بیدواقعہ سایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی گھر بھی بیٹھے ہوئے تنے ، اور ان کے ساتھ کھ
صاحب بھتی نے ان کا بیدواقعہ سایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی گھر بھی بیٹھے ہوئے تنے ، اور ان کے ساتھ کھ
صاحب بھتی تنے ، سانے دور سے ان کو ایک آ دمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آنے والا عام
ہندوستانی لباس پہنے ہوئے چلا آر ہا تھا، کی جب وہ پھر قریب آگیا تو باہر بی ایک توض کے پاس آکر
کھڑا ہوگیا۔ اس کے ہاتھ بھی ایک تھیلا تھا، اس تھیلے بھی سے اس نے ایک عربی اور پھر قریب آئی گا۔
لوگ سر پر دو مال کے اوپر جو ڈور کی با ندھتے ہیں ، وہ نکالی ، اور ان دونوں کو بہنا ، اور پھر قریب آئی گا۔
سرسید صاحب دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک ساتھ سے کہا کہ یہ جو شخص آر ہا ہے ،
سرسید صاحب دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ جو شخص آر ہا ہی سے اس نے ایک میں میں تر با
سیر از کی آ دمی معلوم ہور ہا ہے ، اس لئے کہ یہ شخص اب تک تو سید سے ساد سے ہندوستائی لباس میں آر با
سیران تریب آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس یکن لیا ہے ، اب یہاں آگر یہ آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس یکن لیا ہے ، اب یہاں آگر یہ آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس یکن لیا ہے ، اب یہاں آگر میں آپ آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس یکن لیا ہے ، اب یہاں آگر میں آگر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس یکن لیا ہے ، اب یہاں آگر میں آپ اس ان آگر ان ان کر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس یکن لیا ہے ، اب یہاں آگر کی ان کر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس کی بی نے اپنا آگر کی ان کی کی ان کیا کہ بیاں ان کر اس نے اپنا چولہ بدل لیا ہو اور عربی کی لیا ہے ، اب یہاں آگر کیا گور کیا کو ان کو کر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کیا کی کی کر کے اپنا کور کیا کی کور کیا کہ کر کور کیا گور کی کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کی

آپ کوعرب ظاہر کرے گا اور پھر بیسے وغیرہ مائلے گا۔

تھوڑی در کے بعد وہ فخص ان کے پاس پہنے گیا اور آکر دروازے پر دستک دی۔ سرسید صاحب نے جاکر دروازہ کھولا اور عزت کے ساتھ اس کوا عدر بلالیا۔ سرسید نے بوجھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہی حضرت شاہ غلام علی میجھیے ہیں۔ اس فخص نے جواب دیا کہ ہی حضرت شاہ غلام علی میجھیے ہوں۔ بیعت ہوں۔ بید حضرت شاہ غلام علی میجھی ہوئے در ہے کے صوفیاء کرام میں سے تھے۔ اور پھر اس مخف نے پچھا پی ضرورت میان کی کہ میں اس ضرورت سے آیا ہوں، آپ میری پچھ مدد کردیں۔ چنا نچے سرسید صاحب نے پہلے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھر جتنے پیوں کی اس کو ضرورت تھی، اس سے زیادہ لاکر اس کو دید ہے۔ اور پھر بڑے افر اواکرام کے ساتھاس کو دید ہے۔ اور پھر بڑے اور پھر جانے پیسوں کی اس کو ضرورت تھی، اس سے ذیادہ لاکر اس

#### آپ نے اس کی خاطر مدارات کیوں کی؟

جب وہ فخص واپس جلا گیا تو ان کے ساتھی نے سرسیّد صاحب سے کہا کہ آپ بھی عجیب انسان ہیں۔ آپ نے اپنی آئی آئی مول سے دیکھا کہ اس نے اپنا چولہ بدلا اور اپنا عام لباس اُتار کرعرب لباس ہیرا آپ نے فود کہا کہ بیدفراڈی ہے، آگر دھو کہ دے گا اور پلیے مانکے گا، اس کے باوجود آپ نے اس کی آئی فاطر مدارات کی اور اس کو اسے بھی جسے بھی دیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

مرستہ صاحب نے جواب دیا کہ بات دواصل دیں سے ایک بطرفہ آئی میں میں اور اس کی آئی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی آئی اور اس کی آئی اور اس کی اور اس کی اور اس کی آئی اور اس کی دیا تھوں کیا ہوں کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی دیا تھوں کیا تھوں کی دیا تھوں کیا تھوں کی دیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی دیا تھوں کی دیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی دیا تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا

سرسید صاحب نے جواب دیا کہ بات دراصل ہے ہے کہ ایک طرف تو وہ مہمان بن کرآیا تھا،
اس لئے میں نے اس کی خاطر تواضع کی۔ جہاں تک چیے دینے کا تعلق ہے، اس کے دھو کہ کی وجہ سے میں اس کو چیے نہ دیتا، لیکن چونکہ اس نے ایک ایسے بڑے بزرگ کا نام لے لیا جس کے بعد میری جراکت نہیں ہوئی کہ میں افکار کروں ، کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب پورہ اولیاء کرام میں سے جراکت نہیں ہوئی کہ میں افکار کروں ، کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب پورہ اولیاء کرام میں سے بیں کہ اگر اس مخص کو ان سے دور دراز کی بھی نسبت تھی ، تو اس نسبت کا احر ام کرنا میر افرض تھا، شاید اللہ تعالی میرے اس نے میں نے اس کو چیے بھی اللہ تعالی میرے اس نے میں نے اس کو چیے بھی دید ہے۔

## دین کی نسبت کا احرّ ام

بیرواقعہ بین نے اپنے والد ماجد میکھنے سے سنا۔اورانہوں نے بیرواقعہ اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی میکھنے سے سنا۔اور حضرت تعانوی میکھنے نے بیرواقعہ بیان نے کے بعد فر مایا کہ ایک طرف سرسید صاحب نے مہمان کا اگرام کیا ،اور دوسری طرف بزرگان دین کی نبعت کا احترام کیا ، کیونکہ جو شخص اللّٰد کا ولی ہے ،اوراس کی طرف کسی شخص کو ذراس بھی نبعت ہوگئ ہے ،اگراس نبعت کا احترام کرلیا تو کیا پنة که الله تعالی اس نسبت کے اکرام ہی کی بدولت نوازش فر مادے۔الله تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطا فر مادے۔ ہمین۔ بہر حال ، حضورِ اقدس سُلاَیُنِمْ نے اس حدیث میں فر مایا کہ کسی بھی قوم کامعزز آدمی آئے تو اس کا اکرام کرد۔

#### عام جلسه میںمعزز کا اکرام

یہاں ایک بات اور عرض کر دوں ، وہ یہ کہ جو عام اجتماع کا ہیا جلس یا محید ہوتی ہے ، اس کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جو تحض محید بیس یا کسی جلس بیس یا کسی اجتماع بیس جس جگہ جا کر پہلے بیٹے جائے ، وہ اس کا زیادہ جگہ کا زیادہ حقد ارہے ۔ مثلاً محید کی انگی صف بیس جا کر اگر کوئی شخص پہلے بیٹے جائے ، وہ اس کا زیادہ حقد ارہے ۔ اب دوسر ہے خص کو یہا ختیا رہیں کہ وہ اس سے کیے کہ بھائی ! تم اس جگہ ہے ہے ہے ہا وہ ا ، یہاں بیٹے جو اے ، وہ وہ ہاں بیٹے جائے ، وہ وہ ہاں بیٹے جائے ۔ لیکن اگر اس جگس بیس یا میں بیٹے ہوں گئے۔ بیٹی اگر اس جگس بیس یا معمول بیس مام اجتماع بیس یا مسجد بیس کوئی ایسا شخص آ جائے جو اپنی قوم کا معزز فر د ہے ، تو اس کو آ کے بھانا اور دوسروں سے آگے جگہ دید بیا بھی اس حدیث کے منہوم بیس واض ہے ۔ ہمار ہے ہز رگوں کا معمول یہ ہے کہ جب کس جس سب اوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور اس وقت کوئی معز زمہمان آ جائے تو اس معززمہمان کو اپنی جگ ہیں ، اور اگر اس کو قریب بٹھانے کے لئے دوسروں سے یہ بھی کہنا معززمہمان کو اپنی بتو اس بی بھی کوئی مضا کھ نہیں ۔

## سے حدیث برعمل ہور ہا ہے

ہ بات اس لئے عرض کردی کہ اس طرزِ عمل پر ہمارے ہزرگوں کا معمول رہا ہے، جس کی وجہ سے دی اس کے دیاں ہے دیاں کو سے کہ جو خفس پہلے آجائے ، اس کو جہاں جگراں ہے دیاں کو جی جگراں ہی جہاں ہی جہاں ہی جہاں کرکے دیر سے باتواں کو جائے کہ وہ وہ بیاں کرکے دیر سے آنے والے کو آگے کیوں بلارے ہیں؟ بات دراصل بیرے کہ وہ آگے بلانے والے ہزرگ در حقیقت اس حدیث پر عمل فرماتے ہیں کہ "إدا اتا کہ کریہ قوم فاکر موہ" یعنی جب تمہارے باس کی قوم کا معزز آدی آجائے تو تم اس کا اکرام کرو۔

بلکہ ہمارے بزرگ حضرت مولا نامیج اللہ خان صاحب بجھنے (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔آمین) وہ اس ہات کا بڑا خیال فریائے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا آ دمی مسبد میں آجا تا ،اور اگلی صف کے لوگ اس کو جگہ نہ دیتے ،تو حضرت والا اس طریعمل پر لوگوں کو خاص طور پر مسنبہ فرماتے کہ بھائی یہ کیاا نداز ہے؟ تمہیں جا ہے کہ پی جگہ ہے ہٹ کرایے معزز آ دمی کوجگہ دیں ،اوراس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹاانصافی ہے ، بلکہ یہ بھی اس حدیث کے ارشاد پر عمل کا ایک حصہ ہے۔

#### معزز کا اکرام باعث اجر ہے

حضرت تھانوی بھی نے اس صدیت پرایک جملہ پیتر پرفر مایا ہے، وہ بھی یا در کھنے کا ہے، وہ بھی اور کھنے کا ہے، وہ بی کونٹ سے کہ'' کوئی شخص کا فرہو یا فاسق ہو،اگراس کے آنے پراس کا اگرام اس صدیت پر عمل کرنے کی نیت سے ہوتو انشاء اللہ با عشو اجر ہے، کیونکہ حضوراقدس شائی آئے کے حکم کی تعیل ہے۔لیکن اگر اس کا اگرام اس نیت سے کرے کہ میں اگر اس کا اگرام کروں گاتو بیدفلال موقع پر میرے کام آئے گا، یا فلال موقع پر اس سے صلال کروں گاتو بیدفلال موقع پر میرے کام آئے گا، یا فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال دنیاوی مقصد حاصل کروں گا، گویا کہ ایک فاسق یا کا فرکے اگرام کا مقصد دنیاوی لا پچ ہے اور اس سے بیے بورنا مقصود ہے یا اپنے لئے کوئی منصب حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں بیا کرام درست نہیں۔

لہٰذااکرام کرتے وقت نیت درست ہوئی جاہئے ، لیمنی یہ نبیت ہوئی جا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی کریم مُلاَثِیْنْ نے اس کا تھم دیا ہے اس لئے اس تھم کی تھیل میں بیدا کرام کررہا ہوں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



## بڑول سے آگے مت بڑھو<sup>☆</sup>

#### بعداز خطبهٔ مستونه!

أَمَّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَلَا لَهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ وَ يَأْتُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَرَفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا سَمِيعٌ عَلِيْمٌ وَيَأْتُهُ اللّهِ بَعْضِ اللّهِ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ نَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١)

## سورة الحجرات دوحصول برمشتمل ہے

بزرگان محترم و برادران عزیز! میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجرات کی ابتدائی دو آیات تلادت کیس - بیسورۃ دوحصوں پر منقتم ہے، پہلا حصہ نبی اکرم مُناثیقی کی تعظیم و تکریم اور آپ کے ساتھ معاملات کرنے کے آ داب پر مشتمل ہے، بیعنی مسلمانوں کوحضور اقدس مُناثیقی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا جا ہے ، دوسرا حصہ مسلمانوں کے با ہمی معاشرت اور تعلقات کے احکام اور آ داب پر مشتمل ہے۔

## فنبیلہ ہنوتمیم کے وفد کی آمد

اس سورہ کا پہلا حصہ جس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوا، وہ واقعہ بیر تفاکہ نبی کریم مَنْ اَنْ ہُلَ کُ خدمت میں فنبیلہ بنوتھیم کا ایک وفد دسلمان ہو کر آیا۔اس زیانے میں مختلف قبائل کے دفو داسی غرض سے نبی کریم مَنْ اِنْ کُل کی خدمت میں آرہے منظے، اور حضور مَنْ اُنْ اُس سے اسلامی تغلیمات حاصل کر دہے ہتھے۔ جب کوئی دفعہ واپس جانے کا ارادہ کرتا تو اس وقت حضور مَنْ اَنْ الله الله میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرمادے ، تا کہ آئندہ وہ امیر حضور اقد س مَنْ اَنْ اَنْ سے رابطہ رکھے، اور آپ کے احکام اپنے قبیلے کے لوگوں تک پہنچائے میں محادی ٹابت ہو۔

<sup>🖈</sup> املاحی خطبات (۲۰۸/۱۲)، بعدازنمازعمر، جامع معجد بیت المکرم، کراجی\_

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٢٠١

## حضرات سيخين دالفيما كااييخ طور براميرمقرركرنا

جب قبیلہ بوہمیم کا وفد آیا اور اسلامی تعلیمات حاصل کر کے جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کے اندر بھی ایک کوا ہیر مقرر کرنا تھا، لیکن ابھی تک آپ بھی تشریف فرما تھے، قبل اس کے آپ تکا تھا، خود قبیلہ بوہمی تشریف فرما تھے، قبل اس کے آپ تکا تھا، خود قبیلہ بوہمیم کے لئے کسی امیر کا تعیین فرما تیں، حضرت ابو بحرصد این اور حضرت عمر فاروق بھا تھا، نے آپ سے انہوں میں ہے کسی امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بحرصد این بھا تھا نے اس معبد بھا تھا کہ وامیر بنانے کی تجویز پیش کی، اور حضرت عمر فاروق بھا تھا تہ اور عام بین معبد بھا تھا کہ وامیر بنانے کی تجویز پیش کی، اور حضرت عمر فاروق بھا تھا تے اقر ع بن حالی بھا تھا کہ امیر بنانے کی تجویز پیش کی، اور حضرت عمر فاروق بھا تھا تھا تھا ہے۔ اس بھا تھا کہ اس معبد بھا تھا کہ اس موقع پر مورۃ انجوات کی ابتدائی آیات نازل ہو کئیں، جبکہ سرکار دو عالم تکا تھا اس مجلس میں موجود تھے، اس موقع پر صورۃ انجرات کی ابتدائی آیات نازل ہو کئیں (۱)

## دوغلطيال سرز دہوئيں

ان آیات نے حضرات شیخین بھائٹ کو متنب فرمایا کہ اس فاص واقعہ میں دو ہا تیس غلط ہو کیں ،
ایک بیکہ جب ابھی تک حضور منظ فرا نے بیموضوع چی انہیں تھا کہ کس کوامیر بنایا جائے ، نہ آپ نے خودکو کی اعلان کیا تھا ، نہ آپ نے سام خودکو کی اعلان کیا تھا ، نہ آپ نے سام خودکو کی اعلان کیا تھا ، نہ آپ نے سام خودکو کی اعلان سے پہلے اور مشور وطلب کرنے سے پہلے یہ تفتی جو شروع کی گئی بیمنا سب نہیں حضور منظ فرز کے اعلان سے پہلے اور مشور وطلب کرنے سے پہلے یہ تفتی جو شروع کی گئی بیمنا سب نہیں تھی ، بلکہ غلط اور تا بل اعتراض تھی ۔ دوسری غلطی بیہ ہوئی کہ تفتی کے دوران نبی کریم منظ فرز کی موجودگی میں ان دونوں حضرات کی آواز میں بلند ہوگئیں ، حالا تکہ جب نبی کریم منظ فر اس لئے آئند واس ہوں تو کسی شخص کا بلند آواز سے بولنا آپ کی تحقیم اور بحریم کے منا سب نہیں تھا ، اس لئے آئند واس سے بر ہیز کرنا جا ہے۔

# بہا غلطی پر جنبیہ

بهر حال! سورة الحجرات من سب سے پہلے ان دوغلطیوں پر متنبہ کرتے ہوئے فر مایا: ﴿ يَآثِهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ "اے ایمان والو! الله اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو"

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲۹۱/۶)

یہ اس آبت کالفظی ترجمہ ہے، اس آبت کا پس منظروہی ہے کہ ابھی نبی کرم مُنَافِّنَا نے بنوجمیم میں سے کی کوامیر بنانے کا مسلہ چھیڑانہیں تھا، نہ خود آپ نے اعلان کیا تھا اور نہ ہی صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا، اس سے پہلے اپنی طرف سے اس کی گفتگو چھیڑ دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول مُنْافِّا لِم سے آگے ہوھئے کے مرادف تھا، اس پر تنہیہ فرمائی۔

### بیقرآن قیامت تک رہنمائی کرتارہے گا

لیکن قرآن کریم کا یہ جیب و غریب مجزانہ اسلوب ہے کہ بسااوقات ایک آیت کی خاص واقعہ پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ چین آیا، اور اس میں مسلمانوں کوتعلیم دین مقصورتھی، کوئی ہوایت دین مقصورتھی، اس پر آیت نازل فر مادی، لیکن بیقر آن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے، اس لئے الغاظ ایسے لاتے جی کہ جس سے وہ رہنمائی اس واقعہ کی صد تک محدود نہ رہ، بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی خابت ہو۔ چنانچواس میں یہ بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی خابت ہو۔ چنانچواس میں یہ بنیس فر مایا کہ بنو تھیم کے وفعہ میں سے کسی ایک کوامیر بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور منافی تم فرمانے سے پہلے کیوں بات شروع کردی، یہیں فرمایا، بلکہ ایک عام تھم دے دیا کہ اللہ اور اس کے درمانے سے پہلے کیوں بات شروع کردی، یہیں فرمایا، بلکہ ایک عام تھم دے دیا کہ اللہ اور اس کے درمانے سے پہلے کیوں بات شروع کردی، یہیں فرمایا، جلکہ ایک عام تھم دے دیا کہ اللہ اور اس کے درمانے سے پہلے کیوں بات شروع کردی، یہیں فرمایا، جلکہ ایک عام تھم دے دیا کہ اللہ اور اس کے کیا کیا احتام جیں؟ آن کی کوشش مت کروا ۔ اس ایک جملے سے بہت سارے احکام نگل رہے ہیں، کیا کیا احتام جیں؟ آن کی کوشل میں ای کو بیان کرنامقصود ہے۔

### حضور منافیلم کی اجازت کے بغیر گفتگو جا تر نہیں

چنانچاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'اللہ اور اس کے رسول ہے آگے ہوئے کی کوشش مت کرو''۔
اس تھم سے آیک براہِ راست مغہوم تو بینکل رہا ہے کہ جوموضوع حضور منظائی نے ابھی چھیڑ انہیں ،اس پر حضور منظائی کے ارشاد اور اجازت کے بغیر گفتگو کرنا جائز نہیں۔ بیتو ایک واقعہ تھا، لیکن ہوسکتا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورت بیش آجائے ،اس لئے بینکم دے دیا کہ جومعاملہ حضور منظائی نے ابھی چھیڑ انہیں ،اس پراٹی طرف سے دائے زنی شروع نہ کرو۔

## عالم سے پہلے گفتگو کرنا جا ترجہیں

اسی آیت کے تحت علماء کرام نے فرمایا کہ چونکہ بیرقر آن کریم قیامت تک کے لئے ابدی ہدایت ہے، لہذا اگر چہ حضور نٹافیا آتو ہمارے درمیان تشریف فرمانہیں رہے، کیکن ان کے وارثین انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے، حضور نٹافیا آنے بیارشاد فرمایا:

((ٱلْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَامِ) ()

الیکن علاء انبیاء کوارٹ بیں، اس لئے مغرین نے فربایا کہ بہی تھم ان مقداعلاء کا بھی ہے،
جن کی بات لوگ سنتے ہوں، اور بائے ہوں، جن کواللہ تعالی نے دین اور شریت کاعلم عطافر بایا ہو،
ان کے بارے میں بی تھم ہے کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتو ان کے جواب کا انظار کیے بغیر کی تخص کا ان عالم کی اجازت کے بغیرا پی طرف ہے بول پڑتا اس عالم کی تعظیم و تکریم کے بھی فلاف ہے، اور آ داہ بحکس کے موضوع پر گھنگو کرنے کی اجازت نے بہلے لوگوں نے خود ہے آ بس میں اس موضوع پر گفتگو شروع کردی، یہ کی اجازت نہیں دی، اس ہے بہلے لوگوں نے خود ہے آبس میں اس موضوع پر گفتگو شروع کردی، یہ مسئلہ ہے، آپ حضرات اپنی رائے دیں، تو اس صورت میں آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھیڑنی ہے تو پہلے صاحب بحلس سے اجازت لے کہ کیا اس مسئلے کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھیڑنی ہے تو پہلے صاحب بحلس سے اجازت کے کہا اس مسئلے کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات جھیڑنی ہے تو پہلے صاحب بحلس سے اجازت کے کہا اس مسئلے پر گفتگو کریں، کیکن بغیر اجازت دید ہے تو پہر بیشک اس پر گفتگو کریں، کیکن بغیر اجازت دید ہے تیج بھی صاحب بحلس سے آگے بڑھنالازم آئے گا، جس کی اس آیت کا ایک براوراست مغہوم تو یہ تھا۔

### راستے میں نبی ماعلماء ہے آگے بڑھنا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب العلم عَنُ رسول الله، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٠٦، سنن أبي داؤد، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم: ٣١٥٧، سنن ابن ماجه، المقدمة، ٢١٩، مسند أحمد، رقم: ٣٠٧٢٣.

### سنت کی اتباع میں کامیا بی ہے

تیسراتھم جواس آیت سے لکانا ہے، وہ بہہ کہتمباری دنیاو آخرت کی صلاح اور فلاح اور فلاح اور فلاح اور کامیا بی کا دارو ہدار نبی کریم شاخ کی سنت کی اتباع میں ہے، البذاجو آپ کی سنت ہو، اس پر عمل کرو، آپ ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس میں آپ نے تمام اہل حقوق کوان کاحق دیا، اپنے نفس کاحق اوا کیا، اپنے گھر والوں کاحق اوا کیا، اپنے ملنے جانے والوں کاحق اوا کیا، اپنے دوست واحباب کاحق اوا کیا، اس طرح تم بھی حقوق اوا کرتے ہوئے زندگی گزارو، کاحق اوا کیا، اپ خوصور مُنظم کی سنت پر عمل کرو۔ ایسانہ ہو کہ حضور مُنظم کی سنت پر عمل کرو۔

### تنین صحابہ دخیائتہ کے عبادت کے اراد ہے

ا یک حدیث میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام تشریف فر ما تھے، انہوں نے آپس میں یہ گفتگو شروع کی کہ اللّٰہ تعالٰی نے نبی کریم مَنْ اَتُلِیْ کوا تنااونچا مقام عطافر مایا ہے کہ کوئی دوسر افتحص اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ، اور آپ گنا ہوں ہے معصوم ہیں ، آپ ہے کوئی غلطی نہیں ہوسکتی ، اور اگر کوئی بھول چوک ہوتو قرآن کریم میں اللّٰہ تعالٰی نے بیاعلان فرماویا ہے کہ:

﴿ لَقَد غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ (١)

الله تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی تجھٹی بھول چوک بھی معاف کردی ہیں، لہذا آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے آپ تو سوبھی جاتے ہیں، اور دن ہیں افطار بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں فل ہے، جیسے حضور اقدس منافظات کو لی ہوئی ہے، اس وجہ ہے ہمیں حضور اقدس منافظات کی بھی سے ایک صحابی نے یہ کہا حضور اقدس منافظ ہے دارت کو نہیں سووں گا، بلکہ ساری دات تہجد پڑھا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ کہ میں آن ہے دات کو نہیں سووں گا، بلکہ ساری دات تہجد پڑھا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی دن بھی بوی بچوں میں مشغول ہونے کے بجائے عبادت میں مشغول رہونے کے بجائے عبادت میں مشغول رہون ، اور عیادت میں مشغول رہون ، اور عیادت میں مشغول رہون ، اور عیادت سے عافل نہ ہوں۔

## کوئی شخص نبی ہے آ گے ہیں بڑھ سکتا

اب آپ دیکھئے کہان تین صحابہ نے جوارادے کیے دہ نیکی کے ارادے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی

عبادت كااراده كيا، جب حضور مُلْقَافِم كو پية چلا كهان صحابه كرام نے بيارادے كيے ہيں، تو آپ نے ان مينوں كوبلوايا، اوران مے فرمايا كه:

((أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَأَتَفَاكُمُ أَنَا))

لینی اللہ تعالیٰ کی جَتنی معرفت جمعے حاصل ہے، اتنی معرفت کا تنات میں کسی کو حاصل نہیں ، اور اللہ کا خوف اور تفوی جننا اللہ تعالیٰ نے جمعے عطافر مایا ہے، کا تنات میں کسی کو اتنا تفوی حاصل نہیں ، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں اور رات کو اُٹھ کرنماز بھی پڑھتا ہوں ، کسی دن روز ہ رکھتا ہوں ، کسی دن روز ہ رکھتا ہوں ، کسی دن روز ہ رکھتا ہوں ، کسی دن روز ہ بھی کرتا ہوں ۔ یا درکھو! اس سنت میں تمہارے لئے نجانت ہے۔

((فَمَنُ رَّغَبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنْيُ)) دنگ کا تخف م م م م مناه کا می م م

''اگر کوئی مخص میری سنت ہے اعراض کرے گاءوہ مجھ سے نبیل ہوگا''

اس حدیث کے ذریعہ حضوراقدس مُلَاثِمْ نے بیہ بتادیا کہ دنیا وآخرت کی سارمی صلاح اور فلاح نبی کریم مُلَاثِمْ کی سنتوں کی اتباع میں ہے ، کوئی شخص بیہ چاہے کہ میں نبی ہے آگے بڑھ جاؤں ، یا د رکھتے! کوئی شخص بھی نبی ہے آ مے نہیں بڑھ سکتا۔(۱)

## حقوق کی ادا کیگی انتاع سنت ہے

ایک دوسری حدیث میں حضوراقدس منافظ ہے بدارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت فرض کی ہے، اور عبادت کی ترغیب دی ہے، اس طرح تم پر پجھے تقوق تبھی عائد کیے جیں ہتمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آگھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے جان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے ملنے جانے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ (۱)

جبتم ان حقوق کی ادائیگی ایک ساتھ کرد گے تو انباع سنت ہوگا۔لیکن اگر راہوں کی طرح جنگل میں جاکر بیٹھ گئے اور بہ کہا کہ میں دنیا کوچھوڑ کریہاں پر' اللہ اللہ' کروں گا، بہ حضور اقدس منافی فیا کی سنت کی انباع نہیں ہے۔ بہر حال! اس آیت کا تیسرا مغہوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس کام کوجس حد میں کرنے کا تھم دیا ہے، اس کام کوائی حد میں رکھو،اس سے آگے نہ بڑھو۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم: ۲۷۵، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح، لمن تأقت تفسه الیه ووجد مؤنه، رقم: ۲۶۸۷، سنن النسائی، کتاب النکاح، باب النهی غَنُ البئل، رقم: ۳۱۹۵، مسند أحمد، رقم: ۲۱۸۸

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب الزهد عَنُ رسول الله، باب منه، رقم: ٢٣٣٧ ـ

#### دین اتباع کانام ہے

یادر کھے! اپنی خواہش اور اپناشوق پورا کرنے کا نام دین ہیں، بلکددین نام ہے اتباع کا ،اللہ کے حکم کی اتباع ،اللہ کے رسول ساتھ تھا تھا کا جو تقاضا ہو، وہی خیر ہے اور وہی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کا جو تقاضا ہو، وہی خیر ہے اور وہی اطاعت ہے، اور اس میں تبہاری دنیاو آخرت کی کامیا بی ہے، اپنی طرف ہے کوئی راستہ مقرر کرکے چل پڑنا کہ میں تو بہروں گا، یہ بات صحیح نہیں۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اگر کوئی شخص یہ موجے کہ جو کام حضور اقد س شائی ہے ۔ کیا تھا، جھے تو وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو گویا وہ مخص یہ موجے کہ جو کام حضور اقد س شائی ہے ۔ کیا تھا، جھے تو وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو گویا وہ مخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میر احضور اقد س شائی ہے ۔ نیا دہ او نچا مقام ہے، میں بڑا آدمی ہوں ، اس لئے بیکام میں نہیں کرتا۔ العیا ذباللہ۔ بیا بھی در حقیقت حضور یا قدس شائی ہیں۔ متحدد مثالیس حضرات محا بہ کرام ہوں گائی نے کو اقعات میں ملتی ہیں۔

## بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت

ایک مرتبہ حضور اقدس منافی آئے نے میں کہ جب بارش ہور ہی ہواور کیچڑ اتنا زیادہ ہوجائے کہ لوگوں کواس میں چلنے میں بہت زیادہ دفت ہو، اور پھسلنے کا اندیشہ ہو، پاؤں لت پت ہوجائے ، اور کپڑے خراب ہوجانے کا اندیشہ ہوتو شریعت نے ایسے موقع پر رخصت دی ہے کہ مجد کے بجائے آدمی گھر میں نماز پڑھ لیے۔ (۱)

اب آج کل ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں ، جہاں گلیاں اور سروکیں کی بنی ہوئی ہیں ،اس لئے یہاں بارش ہونے سے بیصورت حال پیدائبیں ہوئی کہ اتنا کچڑ ہوجائے کہ آ دمی کے لئے چلنا دشوار ہوجائے۔لیکن جہاں کچے مکانات اور کی گلیاں ہوں ، وہاں آج بھی بینظم موجود ہے کہ الی صورت میں جماعت معاف ہوجاتی ہے،اورآ دمی کے لئے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہوجاتا ہے۔

### حضرت عبدالله بنعباس دليثينا كاواقعه

حضرت عبداللہ بن عباس بڑ ٹنا جوحضو رِاقدس ٹائٹٹا کے بچا کے بیٹے ہیں، وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، اذان کا دفت ہوگیا، اور ساتھ بی تیز موسلا دھار بارٹی شروع ہوگئی،مؤذن نے اذان

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب الكلام في الأذان، رقم: ٥٨١، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، رقم: ٨٩٣، مسند أحمد، رقم: ٥٠٥٠

دى،اس كے بعد آپ فے مؤون سے كہا كربياعلان كردو:

"الصلوة في الرحال"

لینی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور حضورِ اقدس مُؤَوَّم ہے بھی بہی الفاظ ٹابت ہیں کہ ایسے موقع پر بیاعلان کر دینا جا ہئے۔اب لوگوں کے لئے بیہ بات بڑی اجنبی تھی ،اس لئے کہ ساری زندگی تو دیکھتے آ رہے تھے کہ مجد سے تو بیاعلان ہوتا ہے:

"حي على الصلوة، حي على الفلاح"

نماز کے لئے آؤ، کامیابی کے لئے آؤ، کین یہاں اُلٹااعلان ہور ہا ہے کدا ہے گھروں ہیں فماز پڑھو، چنا نچہلوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس چھٹھاپراعتراض کمیا کہ حضرت! یہآ پ کمیا کررہے ہیں؟ آپ لوگوں کومجد ہیں آنے ہے منع کررہے ہیں؟ جواب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس چھٹنانے فرمایا:

"نعم افعل ذلك من هو خير مني ومنك"

'' ہاں میں ایبا ہی اعلان کراؤں گا، کیونکہ بیاعلان اس ذات نے بھی کرایا ہے جو مجھ ہے بھی بہتر ہے،اورتم ہے بھی بہتر ہے، بعنی حضور اقدس مُنْاقِیْنُ ''(۱)

لہذا اگر کوئی مختص میہ کیے کہ مجھے تو اعلان کرنا بُر الگتا ہے، اور مجھے ایسا اعلان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب میہ ہے کہتم حضور اقدس سُلگٹا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کررہے ہو۔ حضور اقدس سُلگٹا نے میاعلان فرمایا ، اور میدرخصت دی ، اور تم کہتے ہو کہ میں میدرخصست نہیں دیتا ، مجھے میاعلان کرنا براگتا ہے۔

۔ بہر حال! دین کے کسی بھی معاملے میں رسول اللہ منافق کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے آھے بڑھنے کی کوشش کرنے ہے ممانعت بھی اس آیت کے مغہوم میں داخل ہے۔

#### الله ہے ڈرو

آ کے فریایا:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِينَعٌ عَلَيْمٌ ﴾

الله سے ڈرو، الله تعالی سب کھین رہے ہیں، اور سب کھی جانے ہیں۔ بہر حال! الله اور الله اور سب کھی جانے ہیں۔ بہر حال! الله اور الله کے رسول سے آھے برجے کی تین مثالیں تو ہیں نے آپ کے سامنے عرض کردیں، کھی اور مثالیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں، وفت ختم ہور ہا ہے، الله نے زندگی عطافر مائی تو آئندہ جعد ہیں عرض کروں گا۔ وَآجِرُ دَعُوانَا أَن الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة، رقم: ٦٢٨

## اخوت، ایک اسلامی رشته

بعداز خطبه مستونه!

أَمَّا بَعَدُا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسَمِ الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١)

#### آبيت كامفهوم

یہ آیت جوابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہمائی ہیں ،لہٰذا تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی رجش یالڑائی ہوئی ہوتو تو تمہیں جا ہے کہان کے درمیان صلح کراؤ اور صلح کرانے میں اللہ سے ڈروتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سز اوار اور سختی ہوجاؤ۔

### جھکڑ ہے دین کومونڈ نے دالے ہیں

قر آن دسنت میں غور کرنے ہے۔ بات واضح ہوکر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سُلُمانوں کے درمیان لڑائی ہویا جھڑ ہے کسی قیمت پر پسندنہیں، مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہویا جھڑ اہویا ایک دوسرے سے تھچا و اور تناو کی صورت بہیا ہویا رنجش ہویا اللہ تعالیٰ کو بسندید ہنیں بلکہ تھم بیسے کہتی الا مکان اس آپس کی رنجشوں اور جھڑ وں کو، با ہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضوراقدس سُلُر فی اور جھگڑ وں کو، با ہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح ختم کروہ ایک حدیث میں حضوراقدس سُلُر فی ایم ایک کیا میں تم کووہ جیز نہ بناوی جونماز، دوزے اور صدقہ ہے بھی انصل ہے؟ ارشاد فر مایا:

الملاحي خطيات (٢/١٨١١)، ٢١ جنوري ١٩٩٢م، بروز جمعة المبارك، جامع مسجد ببت المكرّم، كراجي \_

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٠

(راضلا ئے ذاتِ الْبَيْنِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ))(۱)

''لوگوں کے درمیان سکے کرانا۔اوراس لئے کہ آپس کے بھٹرے موقد نے والے بیں'

لیمی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھٹرے کھڑے ہوجا کیں، فساد پر یا ہوجائے ، ایک

دوسرے کا نام لینے کے روادار ندر ہیں، ایک دوسرے سے بات ندکریں بلکدایک دوسرے سے زبان

اور ہاتھ سے لڑائی کریں یہ چیزیں انسان کے دین کوسونڈ وینے والی ہیں بیمی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے اللہ اوراللہ کے رسول کی اطاعت کا جوجذ بہہے وہ اس کے ذریعہ تم ہوجاتا ہے، ہالآخرانسان کا دین تاہ ہوجاتا ہے، ہالآخرانسان

### باطن کو نتاہ کرنے والی چیز

بزرگوں نے فر مایا کہ آپس میں لڑائی جھڑا کرتا ، اور ایک دومرے سے بغض اور عداوت رکھنا 
ہیانسان کے باطن کو اتنازیادہ جاہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ جاہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ اب 
اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے ، روز ہے بھی رکھ رہا ہے ، تبیجات بھی پڑھ رہا ہے ، وظیفے اور نوافل کا بھی 
پابند ہے ، ان تمام ہاتوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان لڑائی جھڑڑے میں لگ جاتا ہے تو بیلڑائی جھڑا اس کے باطن کو جاہ و کردے گا اور اس کو اعدر سے کھوکھلا کردے گا۔ اس لئے کہ اس لڑائی کے نتیج 
میں آدمی کے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض ہوگا اور اس بغض کی خاصیت بیہ ہے کہ بیانسان کو بھی 
انصاف پر تائم نہیں رہنے دیتا لہٰ خاو وانسان دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ سے ذیادتی کرے گا ، بھی زبان 
سے زیادتی کرے گا ، بھی دوسرے کا مالی حق جھیننے کی کوشش کرے گا۔

### الله کی بارگاه میں اعمال کی پیشی

صیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم نگاڈائر نے ارشادفر مایا:
''ہر پیر کے دن اور جعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں
پیش کیے جاتے ہیں اور جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں'

یوں تو ہروقت سماری مخلوق کے اعمال اللہ تعالی کے سما سے ہیں اور اللہ تعالی ہر مخص کے عمل سے
واقف ہیں، یہاں تک دلوں کے بھید کو جانے ہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کیا خیال آر ہا ہے ہتو سوال
ہیرا ہوتا ہے کہ پھراس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعمال پیش کے جاتے ہیں۔

ان سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عَنْ رسول الله، باب منه، رقم: ٣٤٣٣، سنن
 أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في اصلاح ذات اليين، رقم: ٤٢٧٣، مسند أحمد، رقم: ٢٦٢٣٦

ہات دراصل ہے ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپی باد شاہت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ان دو دنوں میں مخلوق کے اعمال پیش کیے جائیں تا کہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔

## وہ مخص روک لیا جائے

بہرحال اعمال پیش ہونے کے بعد جب کسی انسان کے بارے بیں بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ بیہ شخص اس ہفتے کے اندرا بمان کی حالت میں رہااور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر بیک جبیں تھہرایا تو اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ بینی بیشن ہجنم میں نہیں دہت ہیں مضرور داخل ہوجائے گا، لہذا اس کے لئے جنت کے دبیت سے دروازے کو ایک کیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیاعلان بھی فرمادیتے ہیں:

((إِلَّا مَنُ بَيْنَةَ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاهُ فَيُقَالُ الْنَظُرُوُا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا)(()

"لَكُن جَن دو شخصول كے درمیان آپس میں كينداور بغض ہوان كوروك ليا جائے۔
ان كے جنتی ہونے كا فيصله میں انجی نہیں كرتا ، يہاں تک كدان دونوں كے درمیان
آپس میں سلح ندہوجائے"

### بغض ہے کفر کا اندیشہ

سوال بیہ ہے کہ اس مخف کے جنتی ہونے کا اعلان کیوں روک دیا گیا؟ بات دراصل ہیہ کہ بوں تو جو خف بھی کوئی گناہ کرے گا، قاعدے کے اعتبارے اس کواس گناہ کا بدلہ طے گا، اس کے بعد جنت میں جائے گا، کیکن اور جنتے گناہ ہیں ان کے بارے میں بیا ندیشہیں ہے کہ وہ گناہ اس کو کفر اور شرک میں جتلا کردیں گے، اس لئے اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس لئے اس کے اس کے شرک میں جتلا کردیں گے، اس لئے اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس لئے اس کے جنتی ہونے کا اعلان ایمی کردو۔ جہاں تک اس کے گناہوں کا تعلق ہے تو اگر بیان سے تو برکر لے گا تو معاف ہوجا کیں گاہوں کی سرا بھگت کر معاف ہوجا کیں گاہوں کی سرا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیکن بخض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں بیاند بیشہ ہونے کا ہیں کو فراور شرک میں جتلا نہ کردیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہوجائے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا بیاس کو ففراور شرک میں جتلا نہ کردیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہوجائے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا بیاس کو ففراور شرک میں جتلا نہ کردیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہوجائے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا بیاس کو ففراور شرک میں جتلا نہ کردیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہوجائے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهى عَنْ الشحنا، والتهاجر، رقم: ٢٥٧، مسند أحمد، رقم: منن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب قيمن بهجر أخاه المسلم، رقم: ٢٧٠، مسند أحمد، رقم: ١٤١٤

فیصلہ اس وقت تک کے لئے روک دو جب تک مید دونوں آپس میں شنح ند کرلیں۔اس ہے آپ انداز ہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول مُکَافِیْم کومسلمانوں میں آپس کا با ہمی بغض اور نفرت کنٹا ناپسند سر

## شب برات میں بھی مغفرت ہیں ہوگی

شب ہرات کے بارے جی بیرہ کے اس میں کے دور ان میں اللہ تعالی کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی استے لوگوں کی منفرت فرماتے ہیں جتے قبیلہ کلب کی بکر یوں کے جسم پر بال ہیں، کیان دوآ دمی ایسے ہیں کہ ان کی منفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ، ایک وہ شخص جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو، کینہ ہواور عداوت ہو۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دردازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی ہوا کیں جل میں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مخوص رہتا ہے۔ دوسراوہ شخص جس نے اپنازیر جامہ شخوں سے نیچے لئکا یا ہوا ہو، اس کی بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسراوہ شخص جس نے اپنازیر جامہ شخوں سے نیچے لئکا یا ہوا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ (۱)

#### بغض كى حقيقت

ادر دبخس کی حقیقت ہے کہ دوسر مے خص کی بدخواتی کی فکر کرنا کہاس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے یا اس کی بدنا می ہو، لوگ اس کو پرا بہجیس ، اس پر کوئی بیاری آ جائے ، اس کی تجارت بند ہوجائے ، یااس کو تکلیف پہنچ جائے ، تو اگر دل جس دوسر نے خص کی طرف سے بدخواتی ہیدا ہوجائے اس کو د انجفس کے مطلوم ہے ، کسی دوسر نے خص کی طرف سے بدخواتی ہیدا ہوجائے ہیں اور اس کو خطام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل جس طالم کے خلاف جذبات ہیدا ہوجائے ہیں اور اس کا مقصد اپنے آپ سے اس ظالم کو دفع کرنا ہوتا ہے تا کہ وہ ظلم کا بدلہ لینے کی اور اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے ہی بھی اجازت دی ہے چنا نچیاس وقت مظلوم اس ظالم کے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو برا سمجھے لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کیند نہ دکھے ، اس کی ذات سے کوئی کیند نہ دکھے ، اس کی ذات سے کوئی کیند نہ دکھے ، اس کی ذات سے نخص نہ کرے اور نہ بدخوا ہی کی فکر کرے تو مظلوم کا پیمل بخض میں داخل نہ ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) سئن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة قيها، باب ما جاء في ليلة النصف بن شعبان، رقم:
 ۱۲۸، مسند أحمد، رقم: ۱۲۵۳

### حسداور كبينه كالبهترين علاج

یہ: بغض ' صد سے بیدا ہوتا ہے۔ دل میں پہلے دومرے کی طرف سے صد بیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے ہڑھ گیا، ہیں پہلے ہوا ہوا ہاں کے آگے ہڑھ جانے کی وجہ سے دل ہیں جان اور کڑھن ہورہی ہے، گئی ہورہی ہے، گئی اور دل میں بید خواہش ہورہی ہے کہ میں اس کو کسی طرح کا نقصان ہورہی ہے، گئی اور نقصان پہنچا نا قد رہ اور افتیار میں نہیں ہے، اس کے نتیج ہیں جو گفٹن بیدا ہورہی ہے اس سے انسان کے دل میں ' بیخوائن قد رہ اور افتیار میں نہیں ہے، البذا ' بنغض' سے نہیخ کا پہلا راستہ ہے کہ اسے دل سے انسان کے دل میں ' بیغوا نا قد رہ اور بر گوں نے صد دور کرنے کا طریقہ بید بیان فر مایا کہ اگر کسی خفس کے دل میں بیدا ہو جائے کہ وہ جھ ہے آگے کیوں بڑھ گیا تو اس صد کا علاج ہے کہ وہ اس خفس کے حسمہ بیدا ہو جائے کہ وہ بھھ ہے آگے کیوں بڑھ گیا تو اس صد کا علاج ہے کہ وہ اس خفس کے دو اس خفس کے دو اس خفس کے دو ت اس کے حق میں بید عاکر ہے گا اللہ اس کو اور ترقی عطافر ما۔ جس وقت اس کے حق میں بید عاکر ہے گا اس کہ نوٹ میں دور ہو جائے گا، لہذا ہم خفس اپنے دل پر آر ہے گیا جائے ہیں ہو جائے گا، لہذا ہم خفس اپنے دل کو ٹیول کر د کھے گل جا کہ میں بید عاکر ہے جس دور ہو جائے گا، لہذا ہم خفس اپنے دل کو ٹیول کر د کھے لئے اور جب حسد دور ہو جائے گا تو انشاء اللہ بغض بھی دور ہو جائے گا، لہذا ہم خفس اپنے دل کو ٹیول کر د کھے لئے اور جب حسد دور ہو جائے گا تو انشاء اللہ بغض بھی دور ہو جائے گا، لہذا ہم خفس اپنے دل کو ٹیول کر د کھے لئے اور جس کے بارے میں بھی بینی بی ہو کہ اس کی دور ہو جائے گا، لہذا ہم خفس یا کینہ ہو تو اس خفس کو اس خین خفس یا کینہ ہو تو اس خفس کو اس خین خواس کی دعاؤں کی دعاؤں میں شائل کرے، بیہ حد اور کینہ کا بہترین علاج ہے۔

### وشمنول بررحم- نبي مَنَاطِيمٌ كَي سيرت

دیکھئے! مشرکین مکہ نے حضوراقدس نگافا اور صحابہ کرام ڈنافٹا پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے ، ایڈ او پہنچانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ، یہاں تک کہ آپ شافٹا کے خون کے بیاسے ہو گئے ، اعلان کر دیا کہ جو خص حضوراقدس شافٹا کو پکڑ کرلائے گا ،اس کوسواونٹ انعام میں ملیس سے ۔غزوہ اُحد اعلان کر دیا کہ جو خص حضوراقدس شافٹا کو پکڑ کرلائے گا ،اس کوسواونٹ انعام میں ملیس سے ۔غزوہ اُحد کے موقع پر آپ شافٹا پر تیروں کی بارش کی حتی کہ آپ کا چہرہ انورزخی ہوگیا ، دندان مبارک شہید ہوئے کیا ناس موقع پر آپ شافٹا کی زبان پر بیدعاشی:

((اَللَّهُمُّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)(١)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب اذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح.... الخ، رقم: ١٤١٧، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم: ٣٤٠٩ سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم: ٤٠١٥، مسند أحمد، رقم: ٣٤٠٩

اے اللہ! میری تو م کو ہدایت عطافر مائے ان کوعلم نہیں ہے، یہ نادانف اور جانل ہیں ،میری بات نہیں تجھ رہے ہیں اس لئے میرے ادپرظلم کررہے ہیں۔

انداز ہ لگاہیۓ کہ وہ لوگ ظالم تنھے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تھالیکن اس کے باوجود آپ سُلُائی کے دل میں ان کی طرف سے بغض اور کینہ کا خیال بھی پیدانہیں ہوا تو سیبھی نبی کریم سُلُائی کی عظیم سنت اور آپ کا اُسوہ ہے کہ بدخوائی کا بدلہ بدخوائی سے نہ دیں بلکہ اس کے حق میں دعا کریں اور یہی حسد اور بغض کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔

بہرحال، میں بیرع خوض کررہا تھا کہ بیرآ پس کے جھڑے آخرکار دل میں بغض اور حسد پیدا کردیتے ہیں، اس لئے کہ جب جھڑا المہا ہوتو دل میں بغض ضرور پیدا ہوگا۔اور جب بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہوجائے گی، اور باطن خراب ہوگا، اور اس کے نتیج میں انسان اللہ کی رحمت ہے محروم ہوجائے گا، اس لئے تھم بیہے کہ آپس کے جھڑ ہے ہے بچو،اوران سے دوررہو۔

## جھٹڑاعلم کا نورزائل کردیتا ہے

یہاں تک کدامام ما لک مجھنے فرماتے ہیں کدایک جھکڑا تو جسمانی ہوتا ہے، جس میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور ایک جھکڑا پڑھے لکھوں کا اور علما مکا ہوتا ہے، وہ ہے مجادلہ، مناظرہ اور بحث ومباحثہ، ایک عالم نے ایک ہات ہیں ، دوسرے نے اس کے خلاف بات کی، اس نے ایک دلیل دی، دوسرے نے اس کی خلاف بات کی، اس نے ایک دلیل دی، دوسرے نے اس کی دلیل کاردلکھ دیا ، سوال و جواب اور ردووقد ح کا ایک لا متابی سلسلہ چل پڑتا ہے، اس کو بھی بڑرگوں نے بھی پہند نہیں فریایا، اس لئے کہ اس کی وجہ سے باطن کا تورزائل ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ بھی حضرت امام مالک بن انس مجھنے فرماتے ہیں:

"آلَمرَاهُ وَالْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يُذُهِبُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ"()
"الْمَرَاهُ وَالْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يُذُهِبُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ"()
""اللّمي جُمَّرُ عِلْمَ كَنُوركُوزاكُ كُردية بِي"

دیکھے، ایک تو ہوتا ہے ' نداکرہ' مثلاً ایک عالم نے ایک مسلہ پیش کیا، دوسرے عالم نے کہا کہ اس مسلے میں مجھے فلاں اشکال ہے، اب دونوں بیٹے کرافہام وتفہیم کے ذریعہ اس مسلہ کوحل کرنے میں سکے ہوئے ہیں، یہ ہے نداکرہ' ، یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن یہ جھاڑا کدایک عالم نے دوسرے کے طلاف ایک مسلے میں اشتہار شائع کر دیا، یا کوئی پمفلٹ یا کتاب شائع کردی، اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کردی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یا ایک عالم نے دوسرے کے خلاف تقریر کردی، اور یون خالفت کا سلسلہ قائم

 <sup>(</sup>١) ترتيب المدارك وتقريب المسالك

ہوگیا، بہے''مجادلہ اور جھکڑا''جس کو ہمارے بزرگوں نے ،ائمہ ٗ دین نے بالکل پیند نہیں فر مایا۔

### حضرت تقانوي فيشك كي قوت كلام

على الامت حفرت مولانا اشرف على صاحب بينين كوالله تعالى نے قوت كلام بين ايها كمال عطافر مايا تھا كه اگركو كي شخص كى بعض مسئلہ پر بحث و مباحثہ كے لئے آجاتا تو آپ چند منٹ بين اس كو لا جواب كرديتے تنے ، بلكہ ہمارے حفرت و اكثر عبد الحق صاحب قدى الله سرونے واقعه سايا كه ايك مرحبه آپ بيمار شخصاور بستر پر ليئے ہوئے تنے ، اس وقت آپ نے ارشا وفر مايا كه:

''الحمد للله ، الله تعالیٰ کی رحمت کے بھروے پریہ بات کہنا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عظمندلوگ جمع ہوکر آجا کیں ، اور اسلام کے کسی بھی معمولی ہے مسئلے پر کوئی اعتراض کر میں تو انشاء الله میدنا کار و دومنٹ میں ان کولا جواب کرسکتا ہے ۔۔۔۔ پھر فر مایا کہ دمیں تو ایک ادنیٰ طالب علم ہوں ، علماء کی تو بڑی شان ہے۔''

چنا نجہوا قعہ میر تھا کہ حفرت تھا نوی مجھنے کے پاس کوئی آ دی کس مسئلہ پر ہات جیت کرتا تو چند منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔

#### مناظره ہے عموماً فائدہ نہیں ہوتا

خود حضرت تھانوی میں فراتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے درس نظامی کرکے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ بھی شیعوں سے مناظرہ ہور ہا ہے، بھی غیرمقلدین سے تو بھی پر بلویوں سے، بھی ہندوؤں سے، اور بھی شکھوں سے مناظرہ ہور ہا ہے۔ چونکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس لئے شوق اور جوش میں بیرمناظر ہے کرتا رہا لیکن بعد میں میں سے مناظرے کرتا رہا لیکن بعد میں میں سے مناظرے سے تو بہ کرلی، اس لئے کہ تجربہ بیہ ہوا اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پراس کا اثر پڑتا ہے، اس لئے میں نے اس کوچھوڑ دیا۔

بہرحال، جب ہمارے بزرگوں نے حق و باطل کے درمیان بھی مناظرے کو بہندنہیں فر مایا تو پھرا پنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ، یا دنیاوی معاملات کی بنیاد پر مناظر ہ کرنے اورلڑائی جھگڑا کرنے کو کیسے بہندفر ماسکتے ہیں ، یہ جھگڑا ہمارے باطن کوخراب کردیتا ہے۔

### جنت میں گھر کی ضانت

ا يك حديث مين حضورا قدس مُؤْفِرُ في ارشادفر مايا:

((وَمَنُ ثَرَكَ الْمِرَاهَ وَهُوَ مُحِقَّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ))(١) "شمن اس فخص كوجنت كے بيچوں ﴿ كُمر داوانے كا ذمه دار ہوں جوحق پر ہونے كے باوجود جَمَّرُ احْجِورُ دے"

لینی جوشخص من پر ہونے کے باو جود یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا کھڑا ہوجائے گا، چلواس حق کو چھوڑ دو، تا کہ جھگڑا ختم ہوجائے ، اس کے لئے حضورِاقدس مُنْافِّتِم فرمار ہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بچوں نتج گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔

اس سے اندازہ لگاہے کہ سرکاردہ عالم مُنْ اللّٰهِ کوجھگڑاختم کرانے کی کتنی فکرتھی ، تا کہ آپس کے جھگڑ اختم ہوجا سی ۔ اور قابل برداشت نہ ہوتو الی جھگڑ ہے ختم ہوجا سیں۔ ہاں ، اگر کہیں معاملہ بہت آ کے بڑھ جائے ، اور قابل برداشت نہ ہوتو الی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ مظلوم طالم کا دفاع بھی کرے ، اور اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے ، لیکن حتی الا مکان بیکوشش ہو کہ جھگڑ اختم ہوجائے۔

### جھکڑوں کے نتائج

آج ہمارا معاشرہ جھڑ وں ہے بحرگیا ہے ،اس کی بے برکتی اورظلت بورے معاشرے میں اس فقد رچھائی ہوئی ہے کہ عبارتوں کے نورمحسوں نہیں ہوتے ، چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر جھڑ ہے ہورہے ہیں ،کہیں خاندانوں میں جھڑ ہے ہیں ،نتو کہیں میاں بیوی میں جھڑ ا ہے ،کہیں دوستوں میں جھڑ ا ہے ،کہیں خاندانوں میں جھڑ ا ہے ،کہیں رشتہ داروں میں جھڑ ا ہے ،اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھڑ ہے ،اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھڑ ہے ہوں ہے ہیں ،اہل دین میں جھڑ ہے ہورہے ہیں ،اور اس کے نتیج میں دین کا نور ختم ہو چکا ہے۔

### جھگڑ ہے کس طرح ختم ہوں؟

اب سوال یہ ہے کہ بیہ جھڑے کے سطرح فتم ہوں؟ تکیم الامت حضرت مولا نامجمہ اشرف علی صاحب تھانوی مجانئی کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سناتا ہوں، جو بڑا زرین اصول ہے، اگر انسان اس اصول بڑمل کر لے تو امید ہے کہ چھٹر فیصد جھڑے ہے تو وہیں فتم ہوجا کمیں، چنانچے فر مایا:
اصول بڑمل کر لے تو امید ہے کہ چھٹر فیصد جھڑے ہے تو وہیں فتم ہوجا کمیں، چنانچے فر مایا:
''ایک کام یہ کرلو کہ دنیا والوں ہے اُمید با عدھنا چھوڑ دو، جب امید چھوڑ دو گے تو انشاء اللہ پھردل میں کبھی بغض اور جھڑے ہے کا خیال نہیں آئے گا''

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عَنْ رسول الله، باب ما جاه في المراء، رقم: ١٩١٦، صنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، رقم: ٥٠٠.

### تو قعات مت رکھو، جھڑ ہے ختم ہوجا ئیں گے

اس کے حضرت تھانوی پڑھنے فرماتے ہیں کہ جھڑے ہے کہ جڑاس طرح کاٹو کہ کس سے کوئی او تع ہی مت رکھو۔ کیا مخلوق ہے تو تعات وابستہ کے بیٹے ہو کہ فلال بید بدیدے گا، فلال بیکام کردے گا۔ تو تع تو صرف اس سے وابستہ کرو جو خالق اور ہالک ہے۔ بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی تو تع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی سلے گی، اور پھر برائی کی تو تع رکھنے کے بعدا کر بھی اچھائی مل جائے تو اس وقت اللہ تعالی کاشکر اور احسان ہے ۔ اور اگر برائی سلے تو پھر خیال کرلو کہ جھے تو پہلے ہی برائی کی تو تع جی دل میں شکایت اور بغض پیرانہیں ہوگا۔ اور مجھے تو پہلے ہی برائی کی تو تع تھی ہوگا۔ اور پھر دیشن بھی بیرانہیں ہوگا، ان جھر تھے میں دل میں شکایت اور بغض پیرانہیں ہوگا۔ اور پھر دیشن بھی بیرانہیں ہوگا۔ اور پھر دیشن بھی بیرانہیں ہوگا، انہوا کی سے تو تع ہی مت رکھو۔

### بدله لینے کی نبیت مت کرو

اسی طرح حضرت تھانوی پہنیج نے ایک اور اصول میں بیان فر مایا کہ جبتم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو، بیا اچھا سلوک کرو، تو صرف اللہ کوراضی کرنے کے لئے کرو، مثلاً کسی کی مدد کرو، یا کسی شخص کی سفارش کرو، بیا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرویا کسی کی عزت کرو، تو بیسوچ کر کرو کہ بیس اللہ کو راضی کرنے کے لئے بید برتاؤ کردیا ہوں، اپنی آخرت سنوار نے کے لئے بید کام کرریا ہوں، جب اس

نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرد گے تو اس صورت بیں اس برتاؤ پر بدلہ کا انظار نہیں کرد گے ۔۔ اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا ، گراس شخص نے تہارے ایجھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا ، اوراس نے تہارے احسان کرنے کو بھی تشلیم ،ی نہیں کیا ، تو اس صورت بیں ظاہر ہے کہ آپ کے دل بی ضرور بیخیال بدا ہوگا کہ بیں نے تو اس کے ساتھ بیسلوک کیا تھا ، اوراس نے میرے ساتھ التھ اوراس نے میرے ساتھ التھ کوراضی کرنے کے میرے ساتھ التھ التھ التھ کیا ، ایکن آگر آپ نے اس کے ساتھ التھا سلوک میں التھ کوراضی کرنے کے لئے کیا تھا ، تو اس صورت بیں اس کی طرف سے ہرے سلوک پر بھی شکایت بیدا نہیں ہوگی ، اس کے لئے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالی کی رضا تھی ۔ اگر ان دواصولوں پر بہم سب عمل کرلیں تو پھر آپ پس کے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالی کی رضا تھی ۔ اگر ان دواصولوں پر بہم سب عمل کرلیں تو پھر آپ س کے تمام جھڑ ہے ختم ہوجا کہ بیرے ساتھ کے تمام جھڑ ہے ختم ہوجا کیور اوراس کے ساتھ تا اوراس کے دار جاوڑ دی تو تا وہ میں دوراد کی ، جس بیس حضور افدس نے گاؤ تی نے ارشا دفر مایا کہ جو خص حق پر ہوتے ہوئے جو انہوں دی تھی اس میں میں میں اس محض کو جنت کے بیوں بھی میں دوراد ہوں ۔ بھی اس محض کو جنت کے بیوں بھی محمد دار ہوں ۔

## حضرت مفتى صاحب مجاللة كي عظيم قرباني

ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمہ شخیع صاحب قدس اللہ مرہ کی بوری زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ بھی اختم کرنے کی خاطر ہوئے ہے۔ ان کا ایک واقعہ ساتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کر: مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بی وائر کر الگ ہوگئے۔ ان کا ایک واقعہ ساتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کر: مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بی نا کک واڑہ میں ایک چھوٹی می جمارت میں قائم ہے، پہلے نا کک واڑہ میں ایک چھوٹی می جمارت میں قائم ہے، پہلے نا کک واڑہ میں ایک چھوٹی می جمارت میں اللہ تعالیٰ کی ایک مدوموں کہ بالکل شہر کے وسط می حکومت کی طرف سے ایک بہت بری اور کشادہ وگئی، جہاں آجکل اسلامید کا نی قائم ہے، جہاں حضرت علامہ شبر احمد عثاثی کا مزار بھی ہے۔ یہ کشادہ جگہددارالعلوم کراچی کے نام اللہ میدکائی قائم ہے، جہاں حضرت علامہ شبر احمد عثاثی کا مزار بھی ہے۔ یہ کشادہ بنادیا گیا، ٹیلیفوں مجی لگ گیا، اس کے بعد وارالعلوم کا سنگ بنیا در گئے وقت ایک جلہ تاسیس منتقد ہوا، بنادیا گیا، ٹیلیفوں مجی لگ گیا، اس کے بعد وارالعلوم کو نہیں بنی چا ہے تھی، بلکہ فلاں کو منی چا ہے تھی۔ اتفاق جس میں بورے پاکستان کے بڑے بر دے علاء حضرات تشریف لائے۔ اس جلہ کے موقع پر پچھ سادیا کہ میں ان لوگوں نے ایک بعض بر رگ ہستیوں کو بھی شائل کرایا جو حضرت والدصاحب نے بہلے تو یہ وصلے ایک کہ سے جھڑا کی طرح ختم ہوجائے ، کین وہ ختم نہیں ہوا۔ والدصاحب نے بہلے تو یہ وصلے ایک میں جھڑا کی طرح ختم ہوجائے ، کین وہ ختم نہیں ہوا۔ والدصاحب نے بہلے تو یہ وصلے ایک بی جھڑا کی طرح ختم ہوجائے ، کین وہ ختم نہیں ہوا۔ والدصاحب نے بہلے تو یہ وصلے کا آغاز ہی جھڑا کی میں اس زمین کو چھوڑ تا ہوں۔

### مجھے اس میں برکت نظر نہیں آتی

دارالعلوم کی مجلس منتظمہ نے یہ فیصلہ ستا تو انہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ حضرت! بيآب كيها فيصله كررب بين؟ اتنى برى زمين، وه بعى شهر كے وسط بيس، الى زمين مانا بھى مشكل ہے، اب جبکہ ریز مین آپ کول چک ہے، آپ کا اس پر قبضہ ہے، آپ ایسی زمین کوچھوڑ کر الگ ہور ہے بیں؟ حضرت والدصاحب نے جواب میں فر مایا کہ میں مخلس منتظمہ کواس زمین کے چھوڑنے برججور نہیں کرتا ، اس لئے کے مجلس منظمہ درحقیقت اس زمین کی ما لک ہوچکی ہے، آپ حصرات اگر جا ہیں تو مدرسہ بنالیس، میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا، اس لئے کہ جس مدرے کی بنیاد جھکڑے مر رکی جارہی ہو، اِس مررے میں مجھے برکت نظرتہیں آتی۔ پھر حدیث سنائی کہ حضور اقدس سُلُاللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص حق پر ہوتے ہوئے جھکڑا تھوڑ دے میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محمر دلوانے کا ذمہ دار ہوں ، آپ حضرات سے کہدرے میں کدشہر کے بیوں چے ایس زمین کمال لے گی الیکن سرکار دوعالم مُنَافِقُ فرمارہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بچ میں گھر دلواؤں گا ، یہ کہد کراس زمین کوچھوڑ دیا آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی محنص اس طرح جمکڑے کی وجہ سے اتنی بردی ز مین چھوڑ دے الیکن جس محض کا نبی کریم منافقاتم کے ارشاد پر کال یقین ہے، وہی بیاکام کرسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلل ہوا کہ چند ہی مبینوں کے بعد اس زمین سے کئی گنا بڑی زمین عطا فر مادی ، جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ بیتو میں نے آپ معزات کے سامنے ایک مثال بیان کی مور نہ حضرت والدصاحب کوہم نے ساری زندگی حتی الا مکان اس حدیث برعمل کرتے ویکھا ، ہاں ، البتہ جس عكه دوسرا فخف جمكڑے كے اعمر بھائس بى لے، اور دفاع كے سواكوئى جارہ مندر ہے تو وہ الگ بات ہے-ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں مخص نے بیہ بات کہی تھی، فلاں نے ایسا کیا تھا، اب ہمیشہ کے لئے اس کودل میں بٹھالیا، اور جھکڑا کھڑا ہوگیا، آج ہمارے پورے معاشرے کواس چیز نے تباہ کر دیا ہے، یہ جھکڑا انسان کے دین کومونڈ دیتا ہے، اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے، اس لئے خدا کے لئے آپس کے جھکڑوں کوختم کر دو، اور اگر دومسلمان مجمائیوں میں جھڑا دیکھوتو ان کے درمیان صلح کرانے کی بوری کوشش کرو۔

## صلح کراناصدقہ ہے

"عَنْ أِبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ سُلامي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَهُ كُلِّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيْهِ الشَّمُسُ، يعدل بَيْنَ الْإِنْنَيْنِ صَدَقَةً، وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي دَائِيِّهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَةً صَدَقَةً، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّيَةُ صَدَقَةً، وَبِكُلِ خُطُوةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً، وَيُمِيْطُ الْأَذٰى عَن الطَّرِيْقِ صَدَقَةً))(١)

حصرت ابوہریرہ جائٹہ فر ماتے ہیں کے حضور اقدی تُراثی ہے ارشاد فر مایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف ہے انسان کے ذمہ روزاندا کیک صدقہ کرنا واجب ہے۔اس لئے کہ ہر جوڑ ایک مستقل نعمت ہے اور ہرنعمت پرشکر اوا کرنا واجب ہے، اور ایک انسان کےجسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں ،لہٰڈا ہرانسان کے ذھے روزانہ تمن سوساٹھ صدقے واجب ہیں ،کیکن اللّٰہ تعالیٰ نے اس صدقے کوا تنا آسان فر مایا کہ انسان کے جبوٹے جبوٹے عمل کوصدقہ کے اندر شار فر مادیا ہے، تا کہ تسی طرح تنین سوساٹھ کی گنتی پوری ہوجائے ، چنانچے حضور اقدس سَالْتُؤُمُ ارشاد فریائے ہیں کہ دوآ دمیوں کے درمیان جھکڑا اور رجحش تھی ہتم نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کرادی، بیمصالحت کرانا ایک صدقہ ہے،ای طرح ایک مخص اپنے گھوڑے پر یا سواری پرسوار ہونا جا ہ رہا تھا،لیکن کسی وجہ ہے اس ے سوار نہیں ہوا جار ہا تھا، ابتم نے سوار ہونے ہیں اس کی مدد کر دی، اور اس کوسہارا دے دیا، بیسہارا دیدینا اورسوار کرا دینا ایک معدقہ ہے، یا ایک مخص اپنی سواری پرسامان لا دنا جا ہتا تھا،لیکن اس بیجارے ے لا دانہیں جار ہا تھا، ابتم نے اس کی مدد کرتے ہوئے وہ سامان لدوادیا، اس کی سواری پر رکھ دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔اس طرح کسی مخص ہے کوئی اچھا کلمہ کہددیا ،مثلاً کوئی غمز دوآ دمی تھا بتم نے اس کو کوئی تسلی کا کلمہ کہد دیا ، اور اس کی تسلی کر دی ، یا کسی ہے کوئی بات ایسی کہد دی جس ہے اس مسلمان کا ول خوش ہوگیا، ریجی ایک صدقہ ہے۔ای طرح جب نماز کے لئے تم مسجد کی طرف جارہے ہو، تو ہر قدم جومسجد کی طرف اُٹھ رہا ہے ، وہ ایک صدقہ شار ہور ہا ہے۔ای طرح راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز یر ی ہے، جس ہے لوگوں کو تکلیف چیننے کا اندیشہ ہے، آپ نے اس کورائے سے ہٹا دیا، یہ بھی ایک مدقہ ہے۔

بہرحال اس حدیث میں سب ہے پہلی چیز جس کو صدقہ شار کرایا ہے، وہ ہے دومسلمانوں کے درمیان سلح کرانا ،اس ہے معلوم ہوا کہ سلح کرانا اجروثو اب کاموجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الصلح، باب قضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، رقم: ٢٥٠٨، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونهره، رقم: ٢٧٦٧، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أسلم الصلقة يقع على كل توع من المعروف، رقم: ٢٧٧٧، مسند أحمد، رقم: ٨٧٣٦

#### اسلام كاكرشمه

"وَعَنُ أُمِّ كُلُثُومٍ بِنَتِ عُقْبَةً بُنِ آبِي مُعِيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا لَوْ يَقُولُ خَيْرًا))(١)

یہ حضرت اُم کلثوم بڑھا ایک صحابیہ ہیں ،اور عقبہ بن الی معیط کی بیٹی ہیں ،اور عقبہ بن الی معیط حضورا قدس مُلَّائِم کا جانی دیمن اللہ معیا مصورا قدس مُلَّائِم کا جانی دیمن تھا، انتہاء درجہ کا مشرک ، اور حضورا قدس مُلَّائِم کو تکلیف پہنچائے والے ، جیسے ابوجہل اور امیدابن الی خلف تھے ، جوکڑھتم کے مشرک تھے ، یہ بھی انہیں ہیں سے تھا۔ اور میدوہ محضورا قدس مُلَّائِم نے بددعا فر مائی ، چنا نچہ بددعا کرتے ہوئے فر مایا :

((أَللْهُمَّ سَلِطُ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلَابِكَ))(١)

اے اللہ، درندوں میں ہے کی درندے کواس پر مسلط فر مادے۔حضورِ اقدس مُؤاثِرُ کی میہ بددعا قبول ہوئی ، ہا لآخر ایک شیر کے ذریعہ اس کا انقال ہوا۔ تو ایک طرف ہا پ تو ایسا دیمنِ اسلام تھا، دوسری طرف اس کی بیٹی حضرت اُم کلٹوم ٹیاٹنا ہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطافر مائی ، اور صحابیہ بن کئیں۔

### ابيباشخص حجعوثانهبين

بہرحال،حضرت اُمْ کلثوم جُنُهٔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضورِ اقدس سُنُونِمُ کو یہ فرماتے ہوئے منا کہ جوشخص لوگوں کے درمیان مصالحت کی خاطر کوئی اچھی ہات اِدھرے اُدھر پہنچادیتا ہے، یا ایک ک بات دوسرے کواس انداز نے نقل کرتا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر بہیرا ہو، اور نفرت دور ہوجائے ، ایساشخص کذا ب اور جھوٹانہیں ہے۔

مطلب بیہ کہ وہ مخص ایس بات کہدر ہاہے جو بظاہر یج نہیں ہے، کین وہ بات اس لئے کہد رہاہے تا کہ اس کے دل سے دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے ، آپس کے دل کا غبار دور ہوجائے، اورنفر تیں ختم ہوجا کیں ،اس مقصد سے اگروہ ایسی بات کہدر ہاہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں شارنہیں ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، رقم: ۲٤۹٥، صحیح مسلم، کتاب البر والصلة و لآداب، باب تحریم الکذب وبیان المباح منه، رقم: ۲۷۱۷، مسند أحمد، رقم: ۲۲۰۱۱.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۹/۶)

### صريح حجوث جائز نہيں

علماء کرام نے فرمایا کے صریح مجموت بولنا تو جائز نہیں ، البتہ ایس گول مول بات کرنا جس کا فلاہری مفہوم تو واقعہ کے مطابق ہے ، میکن دل جس ایسے معنی مراد لے لیے جو واقعہ کے مطابق ہے ، مثلاً دو آ دمیوں کے درمیان نفرت اور لڑائی ہے ، بیاس کا نام سننے کا روا دار نہیں ، وہ اس کا نام سننے کا روا دار نہیں ، اب ایک شخص ان جس سے ایک کے پاس گیا تو اس نے دوسرے کی شکایت کرنی شروع کردی کہ دو تو میرا ایسا دشمن ہے ، تو اس شخص نے کہا کہ تم تو اس کی برائیاں بیان کرد ہے ہو ، حالا نکہ وہ تو تمہار الم برخواہ ہے ، اس لئے کہ جس نے خود سنا ہے کہ تمہارے حق جس دعا کرد ہا تھا۔

اب دیکھنے کہ اس نے بید عاکرتے ہوئے بین سناتھا، گراس نے دل میں بیرمرادلیا کہ اس نے بید عاکرتے ہوئے بین سناتھا، گراس نے دل میں بیرمرادلیا کہ اس نے بید عاکرتے ہوئے بین "اے الله، تمام مؤمنین کی مغفرت قریا۔ چونکہ بیا بھی مسلمان تھا، اس لئے بیا بھی اس دعا میں داخل ہوگیا تھا۔ اب سامنے والا بیا سمجھے گا کہ خاص طور پر میرانام لئے کردعا کرد ہا ہوگا۔ ایک بات کہددینا جموث میں داخل نہیں، بلکہ انشاء اللہ، اس پر بھی اجرد تواب سلے گا۔

#### زبان ہے اچھی بات نکالو

اور جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دومسلمان بھائیوں کے درمیان ملح کرانے کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایس با تیں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے اس کے دل سے دوسرے کی نفرت دور ہوجائے ، ایس بات نہ کہو کہ ان کے درمیان نفرت کی آگ تو پہلے ہے گئی ہو کی ان سے دوسرے کی نفرت دور ہوجائے ، ایس بات سنادی جس نے آگ پرتیل کا کام کیا ، اور جس کے نتیج ہیں نفرت دور ہونے کے بجائے نفرت کی آگ اور بھڑک گئے۔ بیانتہائی درجے کی رڈ الت کا کام ہے ، اور حضور اقدس من اللہ کا کام ہے ، اور حضور اقدس من اللہ کا کام ہے ، اور حضور اقدس من اللہ کا کام ہے ، اور حضور اقدس من اللہ کا کام ہے ، اور حضور اقدس من اللہ کی اللہ کا کام ہے۔

### صلح کرانے کی اہمیت

حضرت شیخ سعدی مینید کامشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ'' دروغ مصلحت آمیز، بہداز رائی فتنہ آنگیز' کینی ایسا جھوٹ جس کے ذرایعہ دومسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہو، اس سیج سے بہتر ہے جس سیج سے فتنہ ہیدا ہو، کیکن اس جھوٹ سے مراد بینیں کے صرح جھوٹ بول دیا جائے، بلکہ الی بات کہہ دے جو دومعنی رکھتی ہو۔ جب حضور اقدس منافی آنے اس سم کے جھوٹ کی اجازت دیدی تو آپ ای سے انداز ہ لگائے کہ دومسلمانوں کے درمیان جھڑ اختم کرانے کی س قدراہمیت ہے۔

#### ايك صحابي وللفيئة كاواقعه

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصُواتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتُوضِعُ الْآخَرَ وَيُسَتَرُ فِقَةً فِي شَيْءٍ، وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوت)) ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوت)) فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوت)) فَقَالَ: (أَنْ إِلَى أَحْبُ. (١))

حضرت عائشہ بھی فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس نافی گھر میں تشریف فر ما تھے، استے

میں باہر سے دو آدمیوں کے جمکڑنے کی آوازئ، اور جمکڑا اس بات پر تھا کہ ان میں سے ایک نے

دوسرے سے قر ضہ لیا تھا، قرض خواہ دوسرے سے قرض کا مطالبہ کرد ہا تھا کہ میرا قرضہ واپس کرو،
مقروض سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت میر ے اندر سارا قرضہ اوا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم پچھ قرضہ
مقروض سے کہہ رہا تھا کہ اس جمکڑنے کے اندر ان دونوں کی آوازیں بھی بلند ہور، ی تھیں، اور جمکڑنے نے کے

دوران اس قرض خواہ نے بیشم کھائی کہ ''واللہ لا افعل'' خدا کی شم میں قرضہ تم نہیں کروں گا۔ اس
دوران حضورا قدس خافی کھرسے باہر تشریف لے آئے، اور آکر آپ نے بوچھا کہ وہ خف کہاں
دوران حضورا قدس خافی کہ برخورا دوسرا جملہ سے کہا کہ بیخض جمتنا جاہے اس قرض میں سے کہ
کہ میں ہوں یا رسول اللہ، اور پھر فورا دوسرا جملہ سے کہا کہ بیخض جمتنا جاہے اس قرض میں سے کہ
دیدے، میں چھوڑنے کے لئے تیار ہوں۔

### صحابه کرام دخی انتیام کی حالت

یہ بینے مواہ کرام ، کہاں تو جذبات کا یہ عالم تھا کہ آوازیں بلند ہور ہی ہیں۔وہ کم کرانا چاہیے منظر نے تھے تو یہ کم کرانا چاہیے منظر نے کہ منظر کے لئے تیار نہیں سنتے،اور کم نہ کرنے برقتم بھی کھالی کہ بیں کم نہیں کروں گا،اس کے بعد نہ تو حضور مؤلٹ نے ان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا تھم فر مایا ،اور نہ ہی چھوڑنے کا مشورہ ویا ، بلکہ صرف اتنا فر مادیا کہ کہاں ہے وہ تحض جو یہ تھے کھار ہا ہے کہ بیں نیک کام نہیں کروں گا۔ بس ،اتنی بات

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب هل یشیر الامام بالصلح، رقم: ۲۵۰۹، صحیح مسلم،
 کتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدین، رقم: ۲۹۱۱، مؤطا امام مالك، کتاب البیرع، رقم: ۱۱۳۳

سننے کے بعد وہیں ڈھیلے پڑگئے، اور سارا جوش شنڈا پڑگیا، اور جھکڑا ختم ہوگیا۔ وجہ بیتھی کہ حضرات صحابہ کرام تکا آئیہ اللہ اور اللہ کے رسول آئی آئی کے آگے اس قد روام سے کہ جب آپ کی زبان سے ایک جملہ سن لیا تو اس کے بعد مجال نہیں تھی کہ آگے ہڑ ہ جا کیس۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس جذبہ کا پچھ حصہ جمیں بھی عطا فرماد ہے، اور جھکڑ مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات اور جھکڑ مے ختم فرماد ہے، اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق اوا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین فرماد ہے، اور تمام سلمانوں کو آئی الْحَدَدُ لِلّٰہِ وَبِ الْعَالَمِينَ.



## دوسرول كوتكليف مت د يجيئ

بعداز خطبه مستوندا

"عَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ((المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))(١)

### وه حقیقی مسلمان نہیں

حضرت ابوموی اشعری بڑھڑ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ٹاھینے نے ارشاد فر ہایا

''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں'

لیحیٰ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے ، اور نہ اس کے ہاتھ ہے کسی کو تکلیف پہنچے۔ گویا کہ

اس حدیث ہیں مسلمان کی پہچان بتائی کے مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس ہیں معفت پائی جائے ۔ لہذا

جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسر بوگ محفوظ نہ رہیں ، حقیقت ہیں وہ محفی مسلمان کہلانے کا

مستحق ہی نہیں ۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہ پڑھے کی وجہ سے کوئی مفتی اس پر کفر کا

فتو کی تو نہیں لگائے گا کہ یہ شخص چونکہ نماز نہیں پڑھتا، لہذا سے کافر ہوگیا ۔ لیکن حقیقت ہیں وہ مسلمان

کہلانے کا مستحق نہیں ۔ اس لئے کہ وہ واللہ کے بتائے ہوئے سب سے اہم فریضے کو انجا منہیں دے رہا

ہماری جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ تو اس پر بھی اگر چہفتی کفر کا فتو کی

نہیں لگائے گا، کیکن وہ حقیقت ہیں مسلمان کہلائے کا مستحق نہیں ۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں والا کا منہیں

نہیں لگائے گا، کیکن وہ حقیقت ہیں مسلمان کہلائے کا مستحق نہیں ۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں والا کا منہیں

خبیں لگائے گا، کیکن وہ حقیقت ہیں مسلمان کہلائے کا مستحق نہیں ۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں والا کا منہیں

کر ہا ہے ۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔

المالي خطبات (۱۰۲/۸ ۱۳۳۲)، بعد ازنماز عصر، جامع معجد بيت المكرّ م، كراجي \_

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، ياب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل، رقم: ٥٨، سنن الترمذى، كتاب الإيمان عَن رصول الله، ياب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٢٥٥١، سنن التسالي، كتاب الإيمان وشرائعه، ياب صفة المسلم، رقم: ٢١٢٨ مسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، رقم: ٢١٢٢

#### ''معاشرت'' كامطلب

اسلام کے پانچ شعبے ہیں:

### مهاشرت کے احکام کی اہمیت

الله تعالی نے بھی "معاشرت" کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے، مثلاً معاشرت کا ایک مسئلہ ہیہ ہے کہ جب کسی دومرے فعل کے گھر میں جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لوکہ میں اندر آسک ہوں یا نہیں؟ اس اجازت لینے کوعر بی زبان میں "استئذان" کہا جاتا ہے، الله تعالیٰ نے "استئذان" کہا جاتا ہے، الله تعالیٰ نے "استئذان" کے احکام بیان کرنے کے لئے قر آن کریم میں پورے دو رکوع نازل فرمائے۔ جبکہ دومری طرف قر آن کریم میں نماز پڑھنے کا تھم شاید باسٹھ جگہ آیا ہے۔ لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے؟ اس کی تفصیل قر آن کریم نے نہیں بتائی۔ بلکہ اس کو حضور اقدس تنافی کی بیان کرنے پر چھوڑ دیا لیک استئذان کی تفصیل کوقر آن کریم نے خود بیان فر مایا۔ حضور اقدس تنافی کے بیان کرنے پر نہیں جھوڑ دیا لیک بہت بڑا حصہ معاشرتی احکام کے بیان پر مشتمل ہے۔ لہذا آیک طرف تو معاشرتی احکام کی اتنی انہیت ہے، لیکن دوسری طرف ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پڑھیوڑ رکھا ہے اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔

### حضرت تفانوی میشد کامعاشرت کے احکام کوزندہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے عیم الامت بجد ولمت معزت مولا تا اشرف علی صاحب تعانوی بینیا ہے۔ اس دور میں سے میں دین کی تجدید کا کام لیا، دین کے وہ ابواب جولوگوں نے پس پشت ڈال دیے تھے، اور دین سے ان کو خارج ہی کردیا تھا، آپ نے ان کی اہمیت بتائی، اور اس کے بارے میں لوگوں کو احکام بتائے، اور اپنی خانقاہ میں اس کی عملی تربیت کا اہتمام فر مایا – عام طور پرلوگ یہ بجھتے تھے کہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں اور اپنی خانقاہ میں اس کی عملی تربیت کا اہتمام فر مایا – عام طور پرلوگ یہ بجھتے تھے کہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں بول – اس کے اعمر بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کر دہ ہوں اور اپنی خانقاہ میں ذکر وسیح اور نوافل پر اتنا ہوں – اس کے آگے بھر نہ ہو – لیکن معزمت تھا نوی بھر نہ نہ نہ نہ نے ۔ حضرت تھا نوی بھر نہ خوالیوں اپنی خانقاہ میں ذکر وسیح اور نوافل پر اتنا کو تکا بہتے ۔ حضرت تھا نوی بھر نہ فر مایا کرتے تھے کہ جو طالبین اپنی اصلاح کے لئے آتے ہیں، کو تکا بھر سے کی بارے میں جھے بیا اطلاع میں خرجہ معمولات اس کو بتائے گئے تھے وہ ان میں کو تا ہی کہ تھے وہ ان میں کو تا ہی کہ تھر وہ ان میں کو تا ہی کہ تھر وہ ان میں کو تا ہی کہ تھر ہوتا ہے کہ اگر ان میں ہے ہو اس اطلاع ہے دبخ تو ہوتا ہے کہ اس کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا، اس نے اس پر کیوں میل نہیں کیا، لیکن جب کی کے بارے میں جھے یہ اطلاع میں ہے کہ خوالیوں اور اس نے اس کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا، اس نے اس کو تھے اس خص کے کام کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے الل علماتی ہے کہ اور اس نے اپنی ذات ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جھے اس خص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### <u>پہلے ا</u>نسان تو بن جاؤ

ای طرح حضرت تعانوی بینی کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ یہ کداگر تہمیں صوفی بنتا ہے، یا عابد زاہد بنتا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ، اگر انسان بنتا ہے تو یہاں آ جاؤ، اگر انسان بنتا ہے اسلان آ جاؤ، اس لئے کہ یہاں تو انسان بنایا جاتا ہے۔ مسلمان بنتا اور عالم بنتا اور صوفی بنتا تو بعد کی بات ہے، اور نے درج کی بات ہے، ارب پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤ۔ اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آ داب ند آتے ہوں، اوران پڑمل ند کرتا ہو۔

### جانوروں کی تین قشمیں

امام غزالی میکنیجے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے و نیا میں تین تتم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ (۱) جانوروں کی ایک شم وہ ہے جولوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ شاذو نادر ہی کبھی ان سے نقصان پہنچا ہو۔ مثلاً گائے، بکری وغیرہ ہے، یہ جانور ایسے ہیں جو دودھ کے ذریعہ شہبیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب دودھ دینا بند کردے گی تو تم اس کو کاٹ کراس کا گوشت کھالو گے۔ اور اس طرح شہبیں فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی جان دے دیں گے۔ اور یہ جانورنقصان نہیں بہنچاتے۔

(۲) جانوروں کی دومری شم وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں۔اوران کا فا کدہ بظاہر پچھنہیں ہے۔ مثلاً سمانپ ، بچھو، درند ہے وغیرہ بیسب موذی جانور ہیں۔ جب کسی انسان سے ملیس کے تو اس کو تکلیف دیں گے۔ ڈیگ ماریں گے۔

(۳) جانوروں کی تبیسری شم و ہ ہے جوند تکلیف دیتے ہیں ،اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں ، جیسے جنگل میں رہنے والے جانورلومڑی گیدڑ وغیر ہ، ندان سے انسان کوکو کی خاص فائدہ پہنچتا ہے ،اور نہ کوئی خاص نقصان پہنچتا ہے۔

جانوروں کی ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی مجھٹے انسان سے خاطب ہو کر فرماتے ہیں کدا سے انسان! تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تخصے نضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنیا بلکہ جانور بنا چاہتا ہے تو کم از کم پہلی تشم کا جانور بن جا، جود دسروں کو فائد ہ تو تیسری ہیں ، اور نقصان نہیں پہنچا تے۔ جیسے گائے بکری وغیرہ۔ اور اگر تو اس سے بھی نیچ آنا چاہتا ہے تو تیسری فتشم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچا تے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا تے ہیں۔ اور اگر تو نے دوسروں کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچا نا شروع کردیا تو پھر سانپ بچھواور در تدوں کی تشم میں داخل ہوجائے گا۔

### ہم نے انسان دیکھے ہیں

بہر حال! مسلمان غیر مسلم کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیر عالم اور عابد غیر عابد کی بات تو بہت بعد کی ہے۔ پہلا مسلمہ بیہ ہے کہ انسان انسان بن جائے۔ اور انسان بننے کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ اسلامی معاشرت کو اختیار کرے، اور اس کی ذات ہے کی دوسرے کو ادنی تکلیف نہ پہنچ ، اس کے ہاتھ ہے، نہاس کی زبان ہے، اور نہ اس کے کی فعل سے کوئی تکلیف پنچ ۔ ایک مرتبہ حضرت تھا نوی مرشاہ نے عایت تو اضع سے فر مایا کہ کچے اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے، لیکن ۔ نے عایت تو اضع سے فر مایا کہ کچے اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے، لیکن ۔ الحمد لللہ ۔ انسانوں کو دیکھ لیا ہے کہ انسان کیسا ہوتا ہے، اور کوئی تیل آگر ہمیں دھو کہ نہیں وے سکتا کہ میں انسان ہوں، لہذا اگر بھی انسان بنا چاہیں گے، تو انشاء اللہ انسان بی بنیں گے اور انسان کے دور انسان کی بنیں گے اور انسان کے دور انسان ہی بنیں گے۔

### دوسروں کو تکلیف سے بچالو

دیکھئے، نوافل مستجات، ذکرواذکار اور تبیجات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کردگے تو انشاء اللہ اخرت میں اس کا تواب ملے گا، اورا گرنہیں کردگے تو آخرت میں یہ پکرنہیں ہوگی کہ فلاں نفل کیوں نہیں پڑھی؟ ذکرواذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البتہ یہ سب فعنیات والے کام ہیں۔ ضرور کرنے چاہئیں، اور کرنے پر آخرت میں تواب ملے گا۔ لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اگر تمہاری فات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ ہیں وہ ہوگیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوجائے گی کہ ایسا کام کیوں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی ادکام میں تعارض کام کیوں کیا تو نوافل پڑھو، یا اس معاشرتی تھی پڑھل کراو۔ مورت میں شریعت کا تھی ہیں ہے کہ نوافل کو چھوڑ دو، اور اس معاشرتی تھی پڑھل کراو۔

### نماز بإجماعت كي ابميت

دیکھے، مردوں کو مبحد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی بخت تاکید فر مائی گئی ہے،
یہاں تک کدایک صدیث میں حضور اقد س ٹاٹھٹر نے فر مایا کہ میراول چاہتا ہے کہ کی دن ایبا کروں کہ
جب جماعت کا وقت آ جائے تو کسی کو امام بنا کرخود باہر چاؤں، اور گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون کون
لوگ مبحد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں ہیٹھے رہے، پھران کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس لئے کہ وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے اس فریضے میں کو تا بن کررہے ہیں۔ اس سے بد چلا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی
تاکید ہے، چنانچ بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو سنت مو کدو فر مایا ہے۔ لیکن دوسر لے بعض
فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز ادا کر تا ادا و کامل ہے اور
طرح اظہار فر مایا کہ مرض و فات میں جب کہ آپ کے لئے چلنا مشکل تھا، اور حضر سے مدین آ کبر جائین
کو آپ نے امام بنا دیا تھا، اس وقت بھی آپ دو آ دمیوں کا سہارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے
لئے مبحد میں تشریف لائے۔ اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی بخت تاکید معلوم ہوتی ہے۔
لئے مبحد میں تشریف لائے۔ اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی بخت تاکید معلوم ہوتی ہے۔

## ایسے خص کے لئے مسجد میں آنا جائز نہیں

کیکن دوسری طرف تمام فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیاری میں جتلا ہے جولوگوں کے لئے گھن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدیو آتی ہے، ایسے شخص کومسجد میں جاکر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں ، اور صرف یہ بیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا تھم اس سے ساقط ہوگیا ، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ، اگر جماعت سے نماز پڑھے گاتو گنا ہ گار ہوگا ، اس لئے کہ اگر وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گاتو اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو ہد ہو سے تکلیف ہوگی - دیکھتے جماعت جیسی اہم عبادت کو صرف لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے چھڑا دیا گیا۔

### حجراسود کو بوسه دینے وفت تکلیف دینا

جراسود کی نصنیات اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا، اور فرمایا گیا کہ جراسود کو بوسہ دینا ایسا
ہے جیے اللہ جل شانہ ہے مصافحہ کرنا، اور جراسود کو بوسہ دینا انسان کے گنا ہوں کو جماڑ دیتا ہے، اور خود
صفور اقدس من گاڑا نے جراسود کو بوسہ دیا، صحابہ کرام ٹاکا گاڑا نے دیا۔ بیاس کی فضیلت کی ہات ہے۔ کیکن
دوسر کی طرف بیفر مادیا کہ جراسود کو بوسہ دینے کے لئے اگر دھکا دینا پڑے، اور اس کے نتیج بیل
دوسر کے کو تکلیف بھنے جانے کا اندیشہ ہوتو پھراس وقت جراسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔
آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے ادنیٰ برا بر
سے دوسروں کو تکلیف جنچے سے بچایا جائے۔ جب اتن اہم چیزوں کو صرف اس لئے چھڑایا جارہا ہے کہ اپنی ذات
سے دوسروں کو تکلیف نہ پنچے تو پھر نوافل اور مستحبات کے ذریعہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا کہاں سے جائز

#### بلندآ واز ہے تلاوت کرنا

مثلاً تلاوت قر آن کریم ایک عبادت ہے، بیاتی اہم عبادت ہے کدایک حرف پر دس نیکیاں کسمی جاتی ہیں، گویا کہ تلاوت کے دفت نیکیوں کا خزانہ جمع ہوجاتا ہے، اور فر مایا کہ سارے اذکار اور تسبیحات میں سب سے افضل ترین قر آن کریم کی تلاوت ہے، اور تلاوت میں افضل بیہ ہے کہ بلند آواز سے کی جائے۔ آہتہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے تلاوت کرنے پر زیادہ تواب ملتا ہے۔ لیکن اگرتمہاری تلاوت کی وجہ ہے کسی کی نیندیا آرام میں خلل آریا ہوتو پھر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز میں ملک آریا ہوتو پھر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز میں ملک آریا ہوتو پھر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز میں ملک اور اور اور سے تلاوت کرنا جائز اور سے تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیندیا آرام میں خلل آریا ہوتو پھر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز

### تہجد کے وقت آپ مَالَّيْتِمْ کے اُٹھنے کا انداز

حضور نبی کریم نافظ تہجدی نماز کے لئے اُٹھتے ،ساری عربھی تہجدی نماز نبیں چھوڑی ،اللہ اور

الله کے رسول مُلَا يُرِجِم پر آساني فر ماتے ہوئے تبجد کی نماز واجب نہيں فر مائی ليکن حضور اقدس مُلَا يُرَجَد پر تبجد کی نماز واجب تھی۔ آپ نے بھی تبجد کی نماز قضانہیں فر مائی لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تبجد کی نماز کے لئے اُٹھتے ، تو آہتہ ہے اُٹھتے اور آہنگی سے درواز ہ کھولتے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری ہوی کی آ کھی نہ کل جائے ، اور ان کی خیند خراب نہ ہوجائے۔ (۱)

سمارا قرآن اور حدیث اس بات ہے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات ہے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے ،اور قدم قدم پرشر لیعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔

### لوگوں کی گزرگاہ میں نماز پڑھنا

ایس جگہ پر نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہونا جولوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، جائز نہیں۔ لِعق لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ پوری مسجد خالی پڑی ہے، گر پچھنی صف میں جا کر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، اور نیت باندھ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے سے لمہا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ گناہ ہے۔

### و د مسلم' میں سلامتی داخل ہے

بهرحال! حديث شريف مي فرمايا:

((ٱلْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)(٢)

لیکن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے لوگ محفوظ اور سالم رہیں۔لفظ مسلم ' کا مادہ ہے ' سلم ' اور لفظ ' مسلم ' کویا اشارہ اس ہے ' سلم ' اور لفظ ' مسلمان ' کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ داخل ہے۔

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء الأهلها، رقم: ١٦١٩،
 مسند أحمد، رقم: ٢٤٦٧١

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل، رقم: ٥٨، سنن الترمذى، كتاب الإيمان عن رسول الله، باب ما جاد في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٢٥٥٦، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم، رقم: ٢٩١٨

### السلام عليكم كامفهوم

دوسرے نداجب کے لوگ جب آپس میں مان قات کرتے ہیں تو کوئی "بیلو" کہتا ہے، کوئی الدیا تھا تھے۔ ویک کے گذائف، اور کوئی گڈ مارنگ کہتا ہے اور کوئی "خستے" کوئی "آواب" کہتا ہے۔ مختلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دوسرے کو مخاطب کرنے کے لئے مختلف الفاظ اختیار کرر کھے ہیں۔ لیکن اسلام نے بہیں کہتم پر ہمیں بیتیا مدی کہ جب دوسرے کا قات کروتو ہی ہجو" السلام علیم"، جس کے معنی بیتی کہتم پر سلامتی ہو والی سے سلامتی ہو وعاہم، جبکہ دوسرے کلمات کہنے ہیں کوئی وعائیس ہے۔ اس وجہ سے سنے والے کو ویخاطب کو ان الفاظ کے ذریعہ کوئی فائدہ نہیں پینچا۔ لیکن جب آپ نے السلام علیم ورحمۃ اللہ و پر کائے" کہا تو آپ نے خاطب کو تمن دعا تیں دے دیں، لیمن تم پر اللہ کی سلامتی دارلے موجہ کے اللہ کی سلامتی دوسرے سلمان کے خن ہیں اللہ کی بارگاہ ہیں قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ پارہوجائے "اور اس سلام کے ذریعہ کوئی شی اللہ کی بارگاہ ہیں قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ پارہوجائے "اور اس سلام کے ذریعہ کوئی شی سراسبتی ہے سلامتی ہو اور اس کی ذات سے اس کوکوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سلمان کی طرف سے اس کے او پر سلامتی ہو اور اس کی ذات سے اس کوکوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سلمان ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ پہنچام دیدے کہ ہیں تمہارے لئے سلامتی بن کر آیا ہوں، ہی ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ پہنچام دیدے کہ ہیں تمہارے لئے سلامتی بن کر آیا ہوں، ہی ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ پہنچام دیدے کہ ہیں تمہارے لئے مذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں، ہی

#### زبان سے تکلیف نہ دینے کا مطلب

پھراس حدیث میں دولفظ استعال فرمائے ، ایک "من نسانه" اور ایک دوسرا "ویده" یعنی دوسرے مسلمان دو چیز ول سے محفوظ رہیں ، ایک اس کی زبان سے ، اور دوسرے اس کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کے جس سے سننے والے کا دل ٹو نے ، اور اس کو تکلیف پنچے ۔ اس کی دل آزاری ہو ، اگر بالفرض دوسرے مسلمان کی کی بات پر تنقید کرنی ہو تو بھی ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو ، یا کہ ہو ۔ مثلاً اس سے یہ کہددیں کہ آپ کی فلال بات جھے ایسی نہیں گئی یا آپ فلال بات پر خور کرلیں ، وہ بات اصلاح کے کہددیں کہ آپ کی فلال بات جھے ایسی نہیں گئی یا آپ فلال بات پر خور کرلیں ، وہ بات اصلاح کے مطابق نہیں ہے ۔ لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اس کی ہرگوئی ہو ، مثلاً می کی گفتار اختیار کرنا ، یا محلی گئی گفتار سے بڑھ کر طعن دینا ۔

''طعنہ' کا مطلب میہ ہے کہ براہِ راست تو کوئی بات نہیں کی ،لیکن لبیٹ کر بات کہددی ،ادر میطعندالی چیز ہے جو دلوں میں زخم ڈال دیتا ہے ،عربی شاعر کا ایک شعر ہے : جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْبِيَامُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

لینی نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، کیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس لئے اگر کسی کی کوئی بات آپ کو نا گوار ہے تو صاف صاف اس سے کہددہ کہ فلاں بات آپ کی جھے پسندنہیں ۔ قر آن کا ارشاد ہے: ﴿ یَا اَیْهَا الَّذِیْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا فَوْلًا سَدِیْدًا ﴾ (۱)

ا اے ایمان والو! اللہ سے ڈروادر سید می بات کرو۔ لیٹی ہوئی بات مطلوب اور پہندیدہ نہیں ،

آج کل فقر ہ ہا زی ایک فن بن گیا ہے ، فقر ہ بازی کا مطلب سے ہے کہ ایک بات کی جائے کہ دوسر انتخص

من کر تلملا تا بی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی ، بلکہ لیسٹ کر کہد دی۔ ایس با تیں

کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ خص تو بڑا زبر دست انشاء پر داز ہے ، اور بڑا لطیف مذاتی کرنے والا ہے۔

#### طنز كاايك عجيب واقعه

ایک شخص نے شخ البند حضرت مولا تا محمود الحسن صاحب مینیدی کی کسی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شخ البند میں تشخ البند میں تشخ البند میں تشخ البند میں تفریق کی لگادیا۔ العیاذ باللہ ۔ حضرت والا کے ایک مقالہ کا معتقد تھے ، انہوں نے اس کے جواب میں فاری میں دوشعر کیے ، وہ اشعار او بی اعتبار سے آجکل کے طنز کے ذاتی کے لحاظ ہے بہت اعلیٰ درجے کے اشعار شے ، وہ اشعار یہ تھے۔

مرا کافر اگر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش ددرنے دورنے دورنے

یعنی جھے اگرتم نے کافر کہا ہے تو جھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کا چراغ بھی جلانہیں کرتا۔
تم نے جھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں تہہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لئے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی ہوسکتا ہے، لیعنی تم نے جھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا، اس کے جواب میں میں تہہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولا، اس کے جواب میں میں تہہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں ۔ مطلب بیہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر بیہ جواب کسی ادیب اور ڈوق رکھے والے شاعر کو سنایا جائے تو وہ اس پر خوب داد دے گا۔ اور اس کو پہند کرے گا۔ اس لئے کہ چجتا ہوا جواب ہے۔ اس لئے کہ دوسر مسلمان کہتا ہوں۔

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٧٠

کین دوسرے معرعے نے اس بات کو بالکل اُلٹ دیا۔ لینی جموث کا بولہ تو جموث ہی ہوتا ہے، تم نے جمعے کا فر کہد کر جموث ہوا۔ میں تہہیں مسلمان کہد کر جموث ہولتا ہوں، بہر حال بیا شعار کھے حضرت کے جومعتقد ہنے وہ حضرت والا کی خدمت میں لائے۔ حضرت شیخ الہند اُکٹھٹٹ نے جب بیاشعار سنے تو فر مایا کہ تم نے اشعار تو بہت خضب کے اور بڑا چھتا ہوا جواب دے دیا۔ لیکن میاں تم نے لیبیٹ کراس کو کا فر کہ تو دیا۔ اور جمارا ریطر یقہ تہیں ہے کہ دوسروں کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار بیس جمعے۔

مجر حضرت والانف خودان اشعاري اصلاح فرمائي ، ادرايك شعركا اضافه فرمايا ، چنانج فرمايا:

مرا كافر اگر حمنی غم نيست چراغ كذب را نبود فروغ مسلمانت بخوانم در جوابش وهم شكر بجائ تلخ دوغ اگر تو مؤمنی فبها والا دروغ را جزا باشد دروغ

یعن اگرتم نے بھے کافر کہا ہے تو جھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اس لئے کہ جموث کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تہہیں مسلمان کہتا ہوں، اور کڑوی دوا کے مقابلے میں تہہیں شکر کھلا تا ہوں۔ اگرتم مؤمن ہوتو بہت اچھا ہے، اورا گرنہیں ہوتو پھر جھوٹ کی جزاجھوٹ ہی ہوتی ہے۔ اب اب دیکھئے، و وخالف جوآپ پر کفر کا فتو کی لگار ہا ہے۔ جہنی ہونے کا فتو کی لگار ہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز کا ایسافقرہ کہنا بھی پند نہیں فر مایا جو صدود سے لکلا ہوا تھا، اس لئے کہ پہطنز تو بہاں دنیا میں رہ جائے گا، کیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہور ہا ہے، قیا مت کے مرد اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ فلال کے حق میں پہلفظ کس طرح استعال کیا تھا؟ لہذا طنز کا سے طریقہ جو حدود سے نکل جائے ، کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ لہذا جب کس سے کوئی بات کہنی ہوتو ساف اور سیدھی بات کہدوئی جائے ، کسی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ لہذا جب کسی سے کوئی بات کہنی ہوتو ساف اور سیدھی بات کہدوئی جائے۔ لیٹ کر بات نہیں کہنی جائے۔

#### زبان کے ڈنک کا ایک قصہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب بینید فرمایا کرتے ہتے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے۔ چٹانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں گے، ڈنک ماریں گے، اور طعنہ اور طنز کی بات کریں گے۔ یا کسی پراعتر اض کی بات کریں گے۔ حالا نکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گر ہیں پڑجاتی ہیں۔ پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک صاحب کسی عزیز کے گھر میں مھے تو دیکھا ان کی بہو بہت غصے میں ہے، اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہ رہی تھی۔ اور ساس بھی پاس بیٹی بوئی تھی۔ ان صاحب نے اس کی ساس سے بو چھا کہ کیا بات ہوگئ؟ اتنا غصراس کو کیوں آر ہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا: بات کچھ بھی نہیں تھی، میں نے صرف دو بول بولے نتے، اس کی خطاء میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نتیج میں بینا چی ٹا چی پھر رہی ہے، اور غصہ کر رہی ہے۔ ان صاحب نے بو چھا کہ وہ وہ وہ بول کیا تھے؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف بیہ کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور مال تیری لونڈی، بس اس کے بعد سے بینا چی ٹا چی پھر رہی ہے۔

اب دیکھئے، وہ صرف دو بول تھے۔لیکن ایسے دو بول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔لہٰڈاطعنہ کا انداز گھروں کو ہرباد کرنے والا ہے، دلوں میں بغض اور نفر تیں پیدا کرنے والا ہے۔اس سے بچنا چا ہے۔اور ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنی چاہئے۔

#### سلے سوچو پھر بولو چنا

زبان کواستعال کرنے ہے پہلے ذراسوچ لیا کرو کہ جو بات میں کہنے جار ہا ہوں ، اس کا نتیجہ
کیا ہوگا؟ اور دوسرے پراس کا کیا اثر پڑے گا، اور بیسوچ لیا کرو کہ جو بات میں دوسرے ہے کہنے
جار ہا ہوں ، اگر دوسرافخص مجھے سے بیہ بات کہنا تو اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا ، جھے اچھا لگتا یا برا لگتا۔
حضورا قدس نبی کریم مُنظِیْم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور بیاصول بتادیا:

"آجِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ"(١)

لیمنی دوسرے کے لئے وہی بات پہند کروجوا پنے لئے پہند کرتے ہواور ہیں جوہم نے دو پیانے بنار کھے ہیں کہا پنے لئے الگ پیانہ دوسرے کے لئے الگ پیانہ، نبی کریم ٹڑڈڈ نے اس کا خاتمہ فرمادیا۔اگر بیتراز واللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے تو پھر بیسادے جھڑے اور فسادات فتم ہوجا کیں۔

### زبان ایک عظیم نعمت

یہ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جواللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے، اس کی قیمت ہمیں ادانہیں کرنی پڑی، اور پیدائش کے وقت سے لے کرموت تک بیسر کاری مشین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدانخوستہ بیٹمت چھن جائے تب اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ بیکتنی عظیم نعمت ہے۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عَنُ رسول الله، باپ من اتقى المحارم قهو أعبد الناس، رقم:
 ۷۷٤۸ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، رقم: ٤٣٠٧ مسند أحمد، رقم: ٧٧٤٨

اگر فائح ہوجائے ، اور زبان بند ہوجائے تو اس وقت بیرحال ہوتا ہے کہ بولنا چاہتے ہیں ، اور اپنے دل
کی بات دوسروں سے کہنا چاہتے ہیں ، لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت پھ چلنا ہے کہ بیر گویائی کی
طاقت کنتی عظیم نعت ہے۔ لیکن ہم لوگ میج سے لے کرشام اس زبان کوئیٹی کی طرح چلارہے ہیں ، اور
یہ نہیں سوچنے کہ زبان سے کیا لفظ لکل رہا ہے۔ بیرطریقہ تھیکے نہیں ، بلکہ سمج طریقہ بیرہ کہ پہلے تو لو،
پھر بولو۔ اگر اس طریقہ پر ہم نے عمل کرلیا تو پھر بیزبان جو ہمارے لئے جہنم میں جانے کے اسباب
پیدا کر رہی ہے ، انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا ذخیر وجمع کرنے
والی بن جائے گی۔

### سوچ کر ہو لنے کی عادت ڈالیں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس تُلالاً نے فرمایا کہ انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں اوند ھے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوند ھے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوند ھے منہ گرائے جانے کا سب سے بڑا سبب زبان ہے۔ (۱)

اس لئے جب بھی اس زبان کو استعال کرو، استعال کر نے سے پہلے ذرا سا سوچ لیا کرو، کسی

کے ذہن میں سوال پیدا ہوسکن ہے کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ آدمی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہوتو پہلے
پانچ منٹ تک سوچ، پھر زبان ہے وہ جملہ نکا لے تو اس صورت میں بہت وقت خرج ہوجائے گا؟
بات دراصل ہے ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر کرنے کی عادت ڈال لے تو پھر
آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ اس کا عادی ہوجاتا ہے۔ اور پھر سوچ میں دیز بیں گئی۔ ایک لیے میں انسان فیصلہ کر لینا
ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں۔ پھر اللہ تعالی زبان کے اندر ہی تر از و پیدا فرمادیے ہیں۔
جس کے نتیج میں زبان سے پھر صرف حق بات نکتی ہے۔ خلا اور ایسی بات زبان سے نہیں تکانی جو اللہ جس کے نتیج میں زبان سے نہیں تکانی جو اللہ جس کے ایک ہو۔ بشر طیکہ ہے احساس بیدا ہوجائے کہ اس سرکاری مشین کو آداب کے ساتھ استعال کرنا ہے۔

### حضرت تقانوي تيناتية كاايك واقعه

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی مینین کے ایک خادم تھے۔ جن کو'' بھائی نیاز'' کہا کرتے تھے۔ بڑے ناز پروردہ خادم تھے، اس لئے آنے والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الإيمان عَنْ رسول الله، باب ما جاه في حرمة الصلاة، رقم: ٢٥٤١، سنن
 ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم: ٣٩٦٣، مسند أحمد، رقم: ٢١٠٠٨

تنے۔اور چونکہ خانقاہ کے اندر ہر چیز کا ایک نظم اور وفتت ہوتا تھا، اس لئے آئے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ بیرکام مت کرو، بیرکام اس طرح کرو وغیرہ بھی مخص نے حضرت والا کے پاس ان کی شکایت کی کہ آپ کے بیرفادم بھائی نیاز صاحب بہت سرچڑھ گئے ہیں، اور بہت ہے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ ڈیٹ شروع کردیتے ہیں۔حضرت والا کو بیس کرغصہ آیا کہ بیابیا کرتے ہیں،اور ان کو بلوایا، اوران کوڈانٹا کہ کیو**ں بھائی نیاز ، یہ کیاتمہاری حرکت ہے۔** ہرایک کوتم ڈانٹے رہنے ہو جمہیں ڈانٹے کا حق کس نے دیا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ ہے ڈرو، جھوٹ نہ بولو 'ان کا مقصد حضرت والاکوکہنانہیں تھا، بلکہ مقصد بہتھا کہ جولوگ آپ سے شکایت کرر ہے ہیں، ان کو بیا ہے کہ وہ اللہ ہے ڈریں اور جموٹ نہ بولیس ،جس وقت حضرت والا نے بھائی نیاز کی زبان ہے ہے جملہ سنا، اس وقت گردن جھکائی اور''استغفراللہ استغفراللہ'' کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے ،دیکھے والے حیران رہ مے کہ بدکیا ہوا۔ایک اونی خادم نے حضرت والا ہے اسی بات کہددی۔لیکن حضرت بجائے ان کو پچھ كہنے كے استغفر الله كہتے موئے چلے محق، بعد من خود معزرت والانے فرمایا كه دراصل مجھ سے علطى ہوگئ تھی کہ میں نے ایک طرف کی بات من کرفورا ڈانٹنا شروع کردیا تھا۔ جھے جا ہے تھا کہ میں پہلے ان ے پوچھتا کہ لوگ آپ کے بارے میں بیشکایت کررہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ شکایت درست ہے یا غلط ہے۔ اور دوسرے فریق کی بات نے بغیر ڈانٹنا شریعت کے خلاف ہے۔ چونکہ ریہ بات شریبت کے خلاف محی ،اس لئے میں اس پراستغفار کرتے ہوئے وہاں سے چاہ گیا۔حقیقت یہ ہے کہ جس مخض کے دل میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کو جانچنے کی تر از و پیدا فر مادیتے ہیں ، اس کا بیر حال ہوتا ہے کداس کا کوئی کلمدحدے متجا وزنہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی فہم عطافر مادے۔ آمین ۔

# غيرمسلموں كوبھى تكليف يہنجانا جائز نہيں

اس حدیث بین فر مایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس سے بعض اوقات لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ اس حدیث بین صرف مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کا تکم دیا گیا ہے، لہذا غیر مسلم کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت اس حدیث بین موجود نہیں سے بات درست نہیں کیونکہ حدیث بین مسلمان کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول بین رہج ہیں وہاں پر عام طور پر مسلمانوں ہی سے ان کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے خاص طور پر حدیث بین مسلمانوں کا ذکر اس میں اور غیر مسلم مسب کے لئے برابر ہے کہ اپنی ذات سے مسلمانوں کا ذکر کردیا ہے۔ ورنہ رہے مسلمان اور غیر مسلم کو بھی حالت اس میں تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ اگر کا فروں کے ساتھ جہاد ہور ہا ہو، اور عدسلم کو بھی حالت وہی ہو تو کا فروں کی شان وشوکت تو ٹرنے کا ایک ذریعہ ہو، اس بین تکلیف پہنچانا

جائز ہے۔لیکن جن کافروں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے، ان کافروں کو تکلیف پہنچا نا بھی اس تھم میں داخل ہے۔

### نا جائز ہونے کی دلیل

اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت موئی نایئا فرعون کی حکومت میں مصر میں رہتے تھے اور حضرت موئی نایئا ہوگئی۔ اس وقت میہ واقعہ پیش آیا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی میں جنگڑا ہوگیا۔ حضرت موئی نایئا نے جبلی کو ایک مکا ماردیا ، جس کے بیتے میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ و قبطی میں جنگڑا ہوگیا۔ حضرت موئی نایئا نے اس کی موت واقع ہوئے ۔ و قبطی اگر چہ کافر تھا، کیکن حضرت موئی نایئلانے اس کی موت کو اپنے گئے گنا ہ قر اردیتے ہوئے فر مانا:

﴿ لَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَاتُ أَنْ يُقَتُّلُونَ ﴾ (١)

لیمنی مجھ سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے قبل کردیں گے۔ حضرت موی طینا نے اس کافر کے قبل کو گناہ سے تعبیر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا۔اور کافر کو قبل کرنا تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا ،اور اس پراستغفار کیوں کیا؟

جواب سے ہے کہ وہ قبطی اگر چہ کافر تھا، اور حالت امن تھی، اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پزیر ہوں، اور حالت امن ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اعتبار سے وہی حق ہے جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، اس طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ کیونکہ بیان نیت کا حق ہے، اور انسان کا پہلافرض ہے ہے کہ وہ آ دمی ہے۔ مسلمان جنا اور صوفی بنیا تو بعد کی بات ہے، پہلاکام ہے کہ انسان آ دمی بن جائے۔ اور آ دمیت کا حق ہے کہ انجی وات ہے۔ کہ الجی دات ہے۔ کہ الجی اس مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔

### وعدہ خلافی کرنا زبان ہے تکلیف دینا ہے

بعض کام ایسے ہیں جن کولوگ زبان کے ذریعہ تکلیف دینے کے اندرشار نہیں کرتے ، حالا تکہ دہ کام زبان سے تکلیف دینے کے اندرشار نہیں کرتے ، حالا تکہ دہ کام زبان سے تکلیف دینے کے حکم میں داخل ہیں ، مثلاً وعدہ خلافی کرنا۔ آپ نے کسی سے بیدوعدہ کرلیا کہ فلاس وقت آپ کے باس آؤں گا۔ یا فلاس وقت میں آپ کا کام کردوں گا۔ لیکن وقت پروعدہ پورانہیں کیا۔ جس کے بنتیج میں اس کو تکلیف پنجی۔ اس میں ایک طرف تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوا۔

الشعراء: ١٤

دوسری طرف دوسر مے مخص کو تکلیف پہنچانے کا بھی گناہ ہوا۔ بیز بان سے تکلیف پہنچانے کے تکم میں داخل ہے۔

## تلاوت ِقرآن کے دفت سلام کرنا

بعض اوقات انسان کو پہ بھی نہیں چلا کہ بیں ذبان سے تکلیف پہنچارہا ہوں، بلکہ وہ بھتا ہے کہ بین تو اب کا کام کررہا ہوں، لیکن حقیقت بیں وہ گناہ کا کام کررہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ مثلاً سلام کرنا گنٹی بڑی نضیلت اور تو اب کا کام ہے۔ لیکن شریعت نے دوسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ مثلاً سلام کرنا گنٹی بڑی نضیلت اور تو اب کا مقرر فر مادیئے کہ ہروفت سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ بعض مواقع پر سلام کرنے پر تو اب کے بجائے گناہ ہوگا۔ کیونکہ سلام کے ذریعہ تم نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ مثلاً ایک شخص قر آن کریم کی تلادت میں مشغول ہے، اس کوسلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ ایک طرف تو تمہارے سلام کی وجہ سے اس کی تلاوت میں رخنہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اس کو تلاوت میں دفنہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اس کو تلاوت میں دفنہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اس کو تلاوت میں دفنہ ہوگا۔ اور دوسری سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے میں واضل ہے۔ اس طرف اگر لوگ مجہ میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہیں۔ سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے میں واضل ہے۔ اس طرح آگر لوگ مجہ میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہیں۔ سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے میں واضل ہے۔ اس کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تہمارے سلام کی وجہ سے الله تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ الله تعالیٰ کے ساتھ ان کا درشتہ بڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تہمارے سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرتبی ان کا درشتہ بڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تہمارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں طلل واقع ہوگا، اور اس کو توجہ ہٹانے میں تکلیف بھی ہوگی۔

## مجلس کے دوران سلام کرنا

فتہا کرام بینیم نے لکھا ہے کہ ایک مختص دوسرے لوگوں سے کوئی کبی بات کر ہاہے۔ اور دوسرے لوگ توجہ سے اس کی بات من رہے ہیں۔ اگر چہوہ دنیاوی باتیں ہوں۔ اس حالت ہیں بھی دوسرے لوگ توجہ سے اس کی بات من رہے ہیں۔ اگر چہوہ دنیاوی باتیں سنے ہیں معروف تھے۔ آپ نے سام محکور میں جا کر سلام کرنا جا تر نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ باتیں سنے ہیں معروف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں میں خال ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ سے باتوں کے درمیان ہیں برمزگ بیدا ہوگ ۔ اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جا تر نہیں ۔ اس لئے تھم ہے کہ جب تم کسی مجلس ہیں شرکت ہوگی۔ اس لئے جاد اور وہاں پر سلام کے بغیر بیٹے جاد اور وہاں پر بات شروع ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا ہے کہ شریعت اس بارے میں کتنی حماس سے تکلیف پہنچانے کے مرادف ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا ہے کہ شریعت اس بارے میں کتنی حماس سے کہ دوسرے تحقی کو ہماری ڈات سے اوئی تکلیف نہ پہنچے۔

## کھانا کھانے والے کوسلام کرنا

ایک خف کھانا کھانے میں مشغول ہے، اس وقت اس کوسلام کرنا حرام تو نہیں ، البتہ کمروہ ضرور ہے ، جبکہ بیا تدیشہ ہوگہ تہمارے سلام کے نتیج میں اس کوتشویش ہوگی۔ اب و کیھئے کہ وہ تو کھانا کھانے میں مشغول ہے ، نہ تو وہ عبادت کررہا ہے ، نہ ذکر کرنے میں مشغول ہے ، اگرتم سلام کرلو گے تو اس پر بہا زنہیں ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن سلام کے نتیج میں اس کوتشویش ہونے اور اس کونا گوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اس وقت سلام نہ کرے ، اس طرح ایک شخص اپنے کسی کام کے لئے تیزی سے جارہا ہے ، آپ کواندازہ ہوا کہ شخص بہت جلدی میں ہے، آپ نے آگے بڑھ کر اس کوسلام کرلیا ، اور مصافی ہے ، آپ نے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ بیآپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس لئے کہ آپ کواس کی تیزی سے اندازہ لگانا عب سے باتھ کی اس وقت نہیں ہے۔ ایس عبارہ کرنے اور مصافی کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ ایس وقت نہیں کیا۔ اس کو میانے دو۔ بیسب با تیں زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔

## ثيليفون يركمي بات كرنا

میرے والد صاحب بو الله الله ہے کہ اس ایزاء رسائی کا ایک آلہ بھی ایجاد ہو چکا
ہے۔ وہ ہے '' ٹیلیفون' ۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جتنا چا ہو دوسرے کو تکلیف پہنچا دو۔
چنا نچہ آپ نے کسی کو ٹیلیفون کیا اور اس سے لمی گفتگو شروع کردی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ فخص اس
وقت کسی کام کے اندر معروف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ، میرے والد ماجد بھولائے نے
''معارف القرآن' میں یہ بات تکھی ہے کہ ٹیلیفون کرنے کے آواب میں یہ بات وافل ہے کہ اگر کسی
سے لمبی بات کرنی ہوتو پہلے اس سے بو چھلو کہ جھے ذرا لمبی بات کرنی ہے ، چار پانچ منٹ لکیس گے۔
اگر آپ اس وقت فارغ ہول تو ابھی بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہول تو کوئی مناسب وقت بتادیں ،
اس وقت بات کرلوں گا۔ سورۃ نور کی تغییر میں یہ آواب تکھے ہیں ، دیکھ لیا جائے ، اور خود حضرت والد
صاحب بھی ان برعمل فرما یا کرتے ہے۔

## باہر کے لاؤڈ اسپیکر پرتقر برکرنا

یا مثلاً آپ کومنجد کے اندر چند افراد سے پچھ بات کرنی ہے، ادران تک آواز پہنچانے کے لئے منجد کے اندر کا لاؤ ڈائپلیکر بھی کافی ہوسکتا تھا۔لیکن آپ نے باہر کا بھی لاؤ دائپلیکر بھی کھول دیا۔ جس کے نتیج میں پورے علاقے اور پورے محلے کے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے۔اب محلے میں کوئی خفص اپنے گھر کے اندر تلاوت کرنا چاہتا ہے، یا ذکر کرنا چاہتا ہے، یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بہار ہے۔وہ آ رام کرنا چاہتا ہے۔گرآپ نے زبردی اپناوعظ بورے محلے والوں پرمسلط کردیا۔ بیگل بھی زبان کے ذرایعہ نکلیف پہنچانے میں واضل ہے۔

### حضرت عمر فاروق وللثيُّؤ كے زمانے كا ایک واقعہ

حضرت فاردق اعظم برنان کے زمانے ہیں ایک صاحب مبحد نبوی ہیں آگر وعظ کیا کرتے سے حضرت عائشہ بین کا جمرہ مبحد نبوی سے بالکل متصل تھا۔ اگر چاس زمانے ہیں لاؤ اسپیر نہیں تھا، مگر وہ صاحب بلند آواز سے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آواز حضرت عائشہ بین کا آوران صاحب کی بہتی ۔ آپ اپنی عبادات تلاوت ذکرواذ کاریا دوسرے کاموں ہیں مشغول ہوتیں، اوران صاحب کی آواز سے آپ کو تکلیف بہتی ہوتی کے سے آواز سے آپ کو تکلیف بہتی ہوتی ہے۔ آواز سے آپ کو تکلیف بہتی ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہد یں کہوایا کہ یہ آب ان سے کہد یں کہ وعظ کی اور جگر یہ آکر وعظ کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہد یں کہ وعظ کی اور جگر یہ جا کر کریں، یا آہت آواز سے آل کی سے حضرت فاروق آعظم جانگا کو ان صاحب وہ بلایا اور ان کو بلایا اور ان کو بھیا گا آپ کی آواز سے آلم کو مین مناز کی وہ صاحب وعظ کہنا شروع کردیا۔ حضرت فاروق آعظم جانگا کو اطلاع ملی کے میں موقع کہنا شروع کردیا۔ حضرت فاروق آغظم جانگا کو اطلاع ملی کہ انہوں نے دوبارہ ان کو بلایا اور فر مایا کہا ہو یہ گا کہ انہوں نے دوبارہ ان کو بلایا اور فر مایا کہا ہو یہ گا کہا ہوتی ہوتی کے اس آگری مرتبہ خوا کہا ہوں۔ اب آگر آئندہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے یہاں آگر وعظ کہا ہے تو یہ لکڑی کی آخری مرتبہ خوا کہا ہوں۔ اب آگر آئندہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے یہاں آگر وعظ کہا ہے تو یہ لکڑی کی آخری مرتبہ خوا کہا ہوں۔ اب آگر آئنا اروں گا کہ تہمارے او یہ لگڑی کو ٹ جائے گی۔

### آج ہماری حالت

آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مسجد میں وعظ ہور ہا ہے، اور سمارے محلے والوں
کو عذا ب کے اندر جنتل کر رکھا ہے۔ لاوڈ انہیکر فل آواز میں کھلا ہوا ہے۔ محلے میں کو کی شخص سونہیں
سکتا۔ اگر کو کی شخص جا کرمنع کر ہے تو اس کے اوپر طعن ونشنج شروع ہوجاتی ہے کہ بید رین کے کام میں
رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حالانکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تکم کو پا مال کیا جارہا ہے۔ دوسروں کو
تکلیف پہنچائی جارہی ہے جتی کہ عالم کے آواب میں یہ تکھا ہے:

"يَنْبَغِيُ لِلْعَالِمِ أَنْ لَا يَعْدُوْ صَوْتَهُ مَجْلِسَةٌ" (١)

عالم كَى آواز اس كى مجلس سے دور نہ جائے۔ بیسب باتیں زبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں ، بیزبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں ، بیزبان اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی ہے کہ بیاللہ کا ذکر کرے، بیزبان سچائی کی باتیں کرے۔ بیزبان اس لئے دی تئی ہے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھو۔ بیزبان اس لئے نہیں دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔

### وہ عورت دوزخی ہے

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبدایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہے۔ اور ساری رات عبادت کرتی ہے۔ لیکن وہ خاتون اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ خاتون کیس ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ عورت دوزخی ہے جہنم میں جائے گی۔ (۱)

اس مدیث کونقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں معفرت تھانوی بھٹی فرماتے ہیں''اس مدیث میں اس کی شناعت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایڈا دی جادے، اور اس سے معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی ندکور ہے''

لینی لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں درنتگی عبادات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ پھر فر ماتے ہیں کہ معاملات کا باب عملاً انتامتر وک ہوگیا ہے کہ آج کوئی شخص دوسرے کو بیانہ بمجھا تا ہے اور نہ سکھا تا ہے کہ رہمی دین کا ایک حصہ ہے۔

## ہاتھ سے تکلیف مت دیجئے

دوسری چیز جس کا ذکر اس حدیث میں فر مایا ، وہ ہے'' ہاتھ' 'لینی تمہارے ہاتھ ہے کسی کو اللہ ہیں۔ شاکسی کو مار دیا۔ ہر خص د کیے تکلیف نہ پہنچ ۔اب ہاتھ سے تکلیف کہنچ کی بعض صور تیں تو ظاہر ہیں۔ مثلاً کسی کو مار دیا۔ ہر خص د کیے کر یہ کے گا کہ اس نے ہاتھ کے ذرایعہ تکلیف پہنچانے کی بہت می صور تیں الیم ہیں کہلوگ ان کو ایذ اویے کے اندر شار تبیل کرتے۔ حالا نکہ ہاتھ سے ایڈ ا دینے کی بھی ہے شار سور تیں ہیں۔اور حدیث شریف میں'' ہاتھ'' کا ذکر کرکے ہاتھ سے صادر ہونے والے افعال

<sup>(</sup>۱) الجامع الأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب البغدادي(۱٤٤/۳)، سا العظرت عطاء بَيَّتُكُ كَلَ طرف منسوب ہے۔

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حبل، رقم: ٩٢٩٨

کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال انسان اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، ای وجہ سے علماء نے ہاتھ کے ذکر میں تمام افعال داخل کیے ہیں۔ جا ہے اس فعل میں براہِ راست ہاتھ ملوث نظرنہ آر ہا ہو۔

## کسی چیز کو بے جگہ رکھنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دومرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس مکان میں کسی مشتر کہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے۔ مثلاً تولیہ رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولیہ استعال کرنے کے بعداس کو بے جگہ ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دوسر اختص وضو کر کے آیا، اور تولیہ کواس کی جگہ پر تلاش کیا اور اس کو خہلا ، اب وہ تولیہ ڈھونڈ رہا ہے ، اس کو تکلیف ہور ، ی ہے۔ یہ جو تکلیف اس کو پنجی ، یہ آپ نے کہ تو ت کہ تیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی سیجے جگہ ہے اُٹھا کر بے جگہ ڈال دیا۔ یہ افریہ سے مشترک لوٹا ہو، یا صابی ہو کی کرتو ت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی سیجے جگہ ہے اُٹھا کر بے وہ نی مقرر جگہ ہے اُٹھا کر بے وہ نی در کھنا ایڈ ارسانی میں داخل ہے۔

## بیگناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد مجھنے ہمیں میں چھوٹی چھوٹی ہا تیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹے ہے تو ہم بھی میں حرکت کرتے تھے کہ ایک چیز اس کی جگہ ہے اُٹھا کر استعال کی۔ اور دوسری جگہ لے جا کر ڈال دی۔ جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ گھر کے اندر تلاش کرتے رہتے۔ ایک دن ہم لوگوں سے فر مایا کہتم لوگ جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ گھر کے اندر تلاش کرتے رہتے۔ ایک دن ہم لوگوں سے فر مایا کہتم لوگ جو کرکت کرتے ہوکہ ایک چیز اُٹھا کر دوسری جگہ ڈال دی ، یہ بدا خلاقی تو ہے ہی ، اس کے ساتھ ساتھ میں جو کرکت کرتے ہوکہ ایک چیز اُٹھا کر دوسری جگہ ڈال دی ، یہ بدا خلاقی تو ہے ہی ، اور ایڈا و مسلم گنا و کہیرہ کے ساتھ سے کہا اس کا اس کے کہا سکم گنا و کہیرہ ہے۔ اس دن ہمیں چھوٹ کے ، اور ایڈا مسلم گنا و کہیرہ ہے۔ اس دن ہمیں چھ چلا کہ یہ بھی و بین کا تھم ہے ، اور مید بھی گنا و کہیرہ ہے ، ورنداس سے پہلے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب با تیں ہاتھ سے تکلیف پہنچا نے جی داخل ہیں۔

## اینعزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا

ایک بات بیجی سمجھ لیس کے مشترک رہائش میں بی مفروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہائش میں بیمروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہائش پزیر ہیں وہ اجنبی ہول۔ بلکہ اپنے قریبی رشتہ دار ، بیوی ، بیچ ، بہن بھائی سب اس میں داخل بیل ۔ آج ہم لوگ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو تکلیف چہنچ کا احساس نہیں کرتے ۔ بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ممل سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا کرے ، یہ ہماری بیوی ، بی تو ہے۔ یا اولا دکو یا

بہن بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا کرے، ہماری اولا دہی تو ہیں، ہمارے بہن بھائی تو ہیں۔ارے
اگر وہ تمہاری بہن یا تمہارا بھائی بن گیا ہے تو اس نے آخر کیا خطا کرلی ہے؟ یا کوئی خاتون تمہاری بیوی
بن گئی ہے، یا یہ بچ تمہاری اولا و بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا خطا کرلی ہے کہ اب ان کوتم تکلیف پہنچا
رہے ہو۔ حالا تکہ حضور اقد س سُراُہُ کا تو یہ حال تھا کہ تبجد کے وقت صرف اس خیال سے ہرکام بہت
آ ہت آ ہت آ ہت کرتے کہ بیں حضرت عائشہ جھن کی آتکھ نہ کھل جائے۔لہذا جس طرح غیروں کو تکلیف
پہنچانا حرام ہے، ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا

### اطلاع کیے بغیر کھانے کے وقت غائب رہنا

مثلاً آپ کم والوں کو بتا کر چلے کے کہ فلاں وقت آکر کھانا کھاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد اطلاع کے بغیر کہیں اور چلے گئے۔ اور کھانا بھی وہیں کھالیا۔ اور وہاں پر کھنٹوں گز اردیئے۔ اور وقت پر گمر واپس نہیں پنچے۔ اور گھر پرآپ کا انتظار کرئی ہے۔ اور پریٹان ہور ہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس نہیں آئے۔ کھانا لیے بیٹھی ہے، آپ کا بیٹل گنا و بیر وہے۔ اس لئے کہ آپ نا میٹل کے واپس نہیں آئے۔ کھانا لیے بیٹھی ہے، آپ کا بیٹل گنا و بیر وہے۔ اس لئے کہ آپ نا است کا دائت سے وابستہ کردیا تھا۔ آپ کو آگر کھانا کسی وار جگہ کھانا تھا تو آپ اس کو اطلاع کر کے اس کے ذہن کو فارغ کی وابستہ کردیا تھا۔ آپ کو آگر کھانا کی تکلیف میں جتالا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان شہیں کرتے ، اور بیسو چنے ہیں کہ وہ تو ہماری ہوگ ہیں ق ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو نہیں کرتے ، اور بیسو چنے ہیں کہ وہ تو ہماری ہوگی ہی تق ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کہ سے وال نکہ بیٹل گنا و بیر واور حرام ہے اور ایڈ اعسلم ہے۔

## راستے کو گندہ کرناحرام ہے

یا مثلاً سڑک پر چلتے ہوئے آپ نے چملکا یا گندگی سڑک پر بھینک دی، اب اس کی وجہ سے کسی کا پاؤں بھسل جائے۔ یا کسی کو تکلیف بھنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی بکڑ ہوجائے گی۔ اور اگر اس سے تکلیف نہ بھی بہنچی ،لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو بھیلا دی۔ اس گندگی بھیلانے کا گناہ آپ کو ہوگا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدی تُلَقِلُ سنر پر ہوتے اور سنر کے دوران آپ کو راستہ میں کہیں بیٹاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ بیٹاب کرنے کے لئے مناسب جگہ کی تلاش کے لئے آپ اتن بی جنجو فرماتے جننا ایک آدمی مکان بنانے کے لئے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے۔ابیا کیوں کرتے؟ اس لئے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ بیلوگوں کی گزرگاہ ہو،اور وہاں گندگی کی وجہ ہے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔

ایک اور حدیث میں حضوراقدس مُلاَقِلُ نے فر مایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سے ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ 'لا اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ'' کہنا اور ادنیٰ ترین شعبہ ایمان کا راست سے گندگی کواور تکلیف دینے والی چیز کودور کر دینا ہے۔(۱)

مثلاً رائے میں کوئی کا ٹنایا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اُٹھا کر اس کو دور کر دیا۔ تا کہ گزر نے والے کو تکلیف دینے والی چیز کو والے کو تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا ایمان کا ادنی درجے کا شعبہ ہے۔ لہذا جب راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا ایمان کا شعبہ ہوتو پھر راستے میں تکلیف دینے والی چیز ڈ النا کفر کا شعبہ ہوگا۔ ایمان کا شعبہ نہ ہوگا۔ یہ سب ہا تیں اس حدیث کے تحت داخل ہیں۔

## وہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تھانوی برگھنی فرماتے ہیں کہ اس صدیت ہیں ذبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ذبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو وہ تو ہوئی تو وہ بھی اس صدیت ہیں داخل ہے۔ شلا آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس سے یہ وعدہ کرلیا کہ استے دلوں کے اندر اوائیگی کردوں گا۔ اب اگر آپ وقت پراوائیگی نہیں کر سکتے تو اس کو بتادیں کہ جس فی الحال اوائیگی نہیں کرسکتا۔ استے دن کے بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہ کرسکوتو پھر بتادیں کہ جس فی الحال اوائیگی نہیں کرسکتا۔ استے دن کے بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہ کرسکوتو پھر بتادو۔ لیکن یہ فیک نہیں ہے کہ آپ اس کولاگا دیں۔ اور اس کا ذبی الجھادیں۔ وہ بیچارہ انظاریس ہے کہ آپ آپ نہ تو اس کواطان ع دیتے ہیں۔ اور نہ کہ آپ آپ نہ تو اس کواطان ع دیتے ہیں۔ اور نہ قرض ادا کردیں۔ اس طرح آپ نے اس کو دی ان اور نکلیف ہیں جتال کردیا۔ اب وہ نہ تو من واپس کے گان بنا سکتا ہے ، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پیتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو وئی بیان بنا سکتا ہے ، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پیتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو قرض واپس ملے گایا نہیں؟ اگر ملے گاتو کہ بنک ملے گا۔ آپ کا پیطر زعمل بھی تا جائز اور حرام ہے۔

### ملازم برذئني بوجه ڈالنا

### حی کے معرت تفانوی پیجیز نے تو یہاں تک فرمایا که آپ کا ایک نوکراور ملازم ہے۔اب آپ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها....، رقم: ١٥، سنن النمائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب ذكر شعب الإيمان، رقم: ٤٩١٩، سنن ابن ماجه، المقدمة، باب في الإيمان، رقم: ٣٥، مسند أحمد، رقم: ٨٩٩٣

نے چارکام ایک ساتھ بتادیئے کہ پہلے ہے کام کرو۔ پھر ہے کام ، پھر ہے کام کرنا۔ پھر ہے کام کرنا۔ اس طرح آپ نے چارکاموں کو یادور کھنے کا بوجھاس کے ذہن پر ڈال دیا۔ اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چارکاموں کا بوجھاس کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتادو۔ جب وہ پہلا کام کر چکے تو اب دوسرا کام بتایا جائے۔ وہ اس کو کر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے۔ چنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ بیس اپنے نوکر کوایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں۔ اور دوسر سے کام جواس سے کرانے بیں ان کو یا در کھنے کا بوجھ اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ نوکر کے سر پہلیں رکھتا، تا کہ وہ و ذہنی ہو جھ میں جتلانہ ہوجائے۔ جب وہ ایک کام کرکے فارغ ہوجاتا ہوں۔ نوکر کے سر پہلیں رکھتا، تا کہ وہ وہ نی ہو جھ میں جتلانہ ہوجائے۔ جب وہ ایک کام کرکے فارغ ہوجاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اغدازہ لگا ہے کہ کر حضرت والاً کی نگاہ کتنی دوررس تھی۔

### نمازير هنه والے كا انتظار كس جگه كيا جائے؟

یا مثلاً ایک مخص نماز پڑھ دہا ہے۔ آپ کواس سے پچھکام ہے۔ اب آپ اس کے بالکل قریب جا کر بیٹے گئے۔ اور اس کے ذہن پر یکر سوار کردی کہ بی تہارا انظار کر رہا ہوں ہے جلدی سے اپنی نماز پوری کروتا کہ بیس ہے ملاقات کروں ، اور کام کراؤں۔ چنا نچہ آپ کے قریب بیٹے کی وجہ سے نماز جس خلل واقع ہوگیا۔ اور اس کے د ماغ پر یہ بوجھ بیٹے گیا کہ یخص میرے انتظار میں ہے ، اس کا انتظار ختم کرنا چاہئے ۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہئے ، حالا نکہ یہ بات آ داب میں داخل ہے کہ اگر آپ کو کس ایسے خص سے ملاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹے کراس کے فارغ ہونے کا انتظار کرو۔ جب وہ خود سے فارغ ہوجا کو پھر ملاقات کرو۔ کین اس کے بالک قریب بیٹے کر بیتا کر دینا کہ میں تہارا انتظار کر رہا ہوں۔ البذا تم جلدی نماز پوری کرو۔ ایساتا کر دینا ادب کے خلاف ہے سے بسب باتیں دوسر ہے کو جن تکلیف میں جتلا کہ دین کے تمام شعبے برابر دکھے تھے۔ یہ تبیس تھا کہ دین کے تمام شعبے برابر دکھے تھے۔ یہ تبیس تھا کہ دین کے تمام شعبے برابر دکھے تھے۔ یہ تبیس تھا کہ دین کے تمام شعبے برابر دکھے تھے۔ یہ تبیس تھا کہ دین کے تا یہ یہ دوسر پر تو عمل ہے ، اور باقی شعبے نظروں سے او بھل جیں۔ اور ان کی طرف سے خفلت ہے۔ قرآن کر یم میں اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿ يَآتُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةٌ ﴾ (١) ''اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ'' بینہ ہو کہ عبادت ٹماز روز ہوغیر ہتو کر لیے ،'نیکن معاشرت، معاملات اورا خلاق میں دین کے ا حکام کی پرواہ ندگی ، حالا نکہ بیسب دین کا حصہ ہے۔

## " آداب المعاشرت' 'پر<sup>س</sup>ے

حضرت تعانوی مِرَنَهُ کی ایک مخضری کماب ہے" آ داب المعاشرت"،اس میں معاشرت کے آ داب تحریر فرمائے ہیں ، یہ کتاب ہرمسلمان کوضرور پڑھنی جا ہے۔اس کتاب کے شروع میں حضرت تفانوی میشد نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں معاشرت کے تمام آ داب تو نہیں لکھ سکا، بلکہ متفرق طور پر جو آ داب ذہن میں آئے وہ اس میں جمع کردیئے ہیں تا کہ جبتم ان آ داب کو پڑھو گے تو خود بخو و تمہارا ذہن اس طرف نتقل ہوگا کہ جب بیہ بات ادب میں داخل ہے تو فلاں جگہ پر بھی ہمیں اس طرح كرنا جاہے، آہستہ آہستہ خودتمہارے ذہن میں وہ آداب آتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی تمہارے ذہن کو کھول دیں گے۔ چنانچے معاشرت ہی کا ایک ادب بیہ ہے کہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرو کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا راستہ بند نہ ہو، اور دوسر ے کو تکلیف نہ ہو، بیجی دین کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو بھلادیا ہے۔اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گناہ گار ہور ہے ہیں، بلکہ دین کی غلط نمائندگی کررے ہیں۔ چنانچہ بمیں دیکھ کر باہر ہے آنے والا مخص بہ کے گا کہ بہلوگ نماز تو یز ہے ہیں، لیکن گندگی بہت بھیلائے ہیں۔ اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ، اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ اور وہ ان چیزوں ہے اسلام کی طرف کشش محسوں کرے گایا اسلام ہے دور بھا کے گا؟ الله بچائے۔ ہم لوگ دین کا ایک اچھانمونہ پیش کر کے لوگوں کے لئے کشش کا ہاعث بننے کے بچائے ہم رین سے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔معاشرت کے اس باب کوہم نے خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ الله تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کوتا ہی ہے جلداز جلد نجات عطا فریائے۔ اور ہماری فہم کو درست فر مائے۔اورہمیں دین کے تمام شعبوں بھمل کرنے کی تو فق عطاء فر مائے۔آ مین۔ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# مسلمان اورایذ ارسانی ث

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

"عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ٱلْمُسَلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنَ امَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَأَمْوَالِهِمْ))(١)

" معفرت ابوہریرہ بنافظ سے روایت ہے کہ آنخضرت سُلُولِی نے ارشاد فر مایا " مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ،اورمؤمن وہ ہے کہ کو گوں کواس کی طرف سے اپنے جان و مال کوکوئی خطرہ ندہو'

اس مدیث میں سرکاردوعالم ناٹھ نے ایک مسلمان کی بعض اتمیازی قصوصیات بیان قرماکر
دین کے ایک بوٹ وسیع شعبے کی طرف توجہ دلائی ہے جے لوگ ناوا قفیت کے سبب دین کا شعبہ نہیں
سمجھتے ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ دین صرف چند عقائد، نماز روز ہے اور پھی تصوص عبادتوں کا نام
ہے، اور اے عبادتوں کو بجالا نے کے بعد انسان اپ عام روزمرہ کی زندگی میں آزاد اور خود مختار ہے،
مالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے جہاں ہمیں نماز روز ہے اور دوسری عبادتوں کی تعلیم دی ہے، وہاں
زندگی کے ہر شعبے میں الی تعلیمات عطائی ہیں جن پڑھل کر کے ہم اپنے معاشر ہے کو جنت کا نمونہ
بنا سکتے ہیں۔

<sup>🖈</sup> نشری تقریرین مین ۹۲\_۸۹ فرد کی اصلاح مین:۹۳\_۹۵

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل، رقم: ٥٨، سنن الترمذى، كتاب الإيمان عَنْ رسول الله، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٢٥٥١، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم، رقم: ٢١٣٨ منن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، رقم: ٢١٣٢

حقیقت رہے کہ اسلام کی تعلیمات میں صرف ایک چوتھائی حصہ عقا کد اور عبادات پرمشمثل ہے، اور باتی تنین چوتھائی تعلیمات معاملات، اخلاق اور معاشرت سے متعلق ہیں۔ دین کے ان اہم شعبوں میں ہے ایک اہم شعبہ معاشرت ہے، جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول اور باہم زندگی گزارنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔

جوحدیث ابھی آپ کوسنائی گئی ہے اس میں آنخضرت نائیڈ نے اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا نہایت جامع خلاصہ بیان فرمادیا ہے، کیونکہ اسلام نے معاشرت ہے متعلق جینے احکام دیئے ہیں ان کا آخری مقصد ہیہ کہ اپنی ذات ہے کی بھی مسلمان، بلکہ کسی بھی انسان کو کسی تھے کہ نگیف نہ چینچنے دی جائے ۔ آنخضرت شائیڈ نے اسلامی زندگی کے اس اصول کو انتہائی پُر زور الحریقے ہے ذہن نشین کرانے کے لئے نقرہ بیارشاد فرمایا ہے کہ ''مسلمان درحقیقت دہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' ، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچا تا ہو وہ قانونی اور نفظی اعتبار ہے خواہ مسلمان محفوظ رہیں' ، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچا تا ہو وہ قانونی اور نفظی اعتبار ہے خواہ مسلمان بی کہلائے ، لیکن آیک ہے جس کے مسلمان کی تیقی صفات اور بنیا دکی علامتوں ہے کوسوں دور ہے۔ مسلمان بی کہلا کے ، لیکن آیک ہے جسلمان کی تیقی صفات اور بنیا دکی علامتوں ہے کوسوں دور ہے۔ مسلمان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' لیکن آگئے ہی فقرے میں ارشاد ہے کہ 'لوگوں کی فیان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' کیکن آگئے ہی فقرے میں ارشاد ہے کہ 'لوگوں کی جان وال کواس ہے کوئی خطرہ نہ ہو' نیز شخے ابن حبان کی دواہت میں الفاظ ہے ہیں :

((مَنُ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))(1) بعِنْ "جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں''

جس ہے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا غیرمسلم ۔ لہذا جس طرح کسی مسلمان کی ایذ ارسانی سے بچنا مسلمان کے لئے ضروری ہے،ای طرح کسی غیرمسلم کوبھی یا وجہ پریشان کرنایا تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

پھراس حدیث میں ہاتھ اُدر زبان کا ذکر محض اس لئے کردیا گیا ہے کہ عام طور سے ایڈ ارسانی انہی راستوں سے ہوتی ہے، در ندحدیث کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کوئسی بھی طرح کسی تئم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے، ندز بان سے ادر نہ کسی ادر طریقے ہے۔

ہائی ہے تکلیف پہنچانے کا مطلب تو ظاہر ہے کہ اس میں ناحق مار پیٹ ،لڑ اکی جھکڑا وغیرہ داخل ہے،لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے میں بے شار گناہ آجاتے ہیں، مثلاً جھوٹ، دھو کہ فریب،

 <sup>(</sup>١) مسند أحمد، رقم: ٧٠٦٤، شعب الإيمان، السابع والسبعون من شعب الإيمان، وهو باب في
 أن يحب الرجل للأخ، رقم: ١١٦٣٠.

برعبدی، فیبت، چفل خوری، گالم گلوچ ، یا کوئی بھی ایسی بات کہنا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے یا اسے
وئی یا جسمانی اذبت میں جتلا ہوتا پڑے، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے جتنے
طریقے تصور میں آسکتے ہیں ان سب کواس حدیث میں ایسا ہی حرام قرار دیا گیا ہے جیسے چوری، ڈاکہ،
شراب نوشی اور دوسرے کبیرہ گناہ حرام ہیں، چنانچہ اسلام نے اپنے ہرتھم میں دوسروں کو تکلیف سے
بچانے کا خاص اہتمام کیا ہے، مثلاً تھم یہ ہے کہ جمعہ کے روز جب سجد میں جاؤ تو لوگوں کی گردنیں
بچلانگ کرآگ بر بودار چز کھا کرنہ جاؤ، تا کہ پاس بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ پنتے، نیز جمعہ کے لئے جاؤ تو نہادھوکر
جاؤ، کوئی بد بودار چز کھا کرنہ جاؤ، تا کہ پاس بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ پنتے، نیز عمم ہے کہنما زیز ھے کے
لئے ایسی جگہ نہ کھڑے ۔ مو کہ دوسروں کے لئے گزرنے کا راستہ بند ہوجائے۔ حضرت عائشہ چھٹا بیان
فر ہاتی ہیں کہ آئے ضرت من گھڑا جب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو ہرکام آئی آ ہمتگی سے کرتے ہے کہ کسی
کی آئے تھا نہ کھلے۔ (۱)

اس لئے کہا پی نفلی عبادت کی خاطر دوسروں کو تکلیف پہنچا نا اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف

ہم تنکیف پہنچانے کی بھی بعض صورتیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں، مثلاً مار پید، گالم گلوچ وغیرہ الیکن بعض صورتیں ایک ہوتی ہیں جن کا ارتکاب ہم محض بے پروائی اور بے خیال میں کرگز رتے ہیں، مثلاً سؤک پہنچانے وقت کی کے خیال میں کرگز رتے ہیں، مثلاً سؤک پر پھل کا چھلکا پہنکتے وقت کی کے خیال میں مید بات نہیں ہوتی کہ یہ کی گناہ کا ارتکاب ہور ہا ہے، حالا نکدا گراس چھلکے کی وجہ ہے کوئی انسان پھسل کرگر پڑے تو اس کی تکلیف کا سارا گناہ اس کا شخص پر ہے جس نے وہ چھلکا ہے جگہ پھینکا تھا، اور اس سے جتنے آ دمیوں کو تکلیف پہنچے گی ان سب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں تکھا جائے گا۔

اس طرح عام راستوں پر کوڑا کرکٹ ڈال دینا، سواری کو غلط جگہ کھڑا کرنا، بلامغرورت لاؤ ڈائپلیکر استعال کر کے نوگوں کے آرام وسکون میں خلل انداز ہونا، جس سے لوگوں کو بخت تکلیف بہنچتی ہے، بھش برتہذی اور ناشائٹگی ہی نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی روسے شرعی گناہ بھی ہے۔ لہذا اس حدیث کی توسیقی میں بہنو چنا جا ہے کہ اس سے کوئی دوسر انحف کسی ذبنی یا حدیث کی تعلیم بہ ہے کہ مسلمان کوا ہے ہرکام میں بہنو چنا جا ہے کہ اس سے کوئی دوسر انحف کسی ذبنی یا جسمانی تکلیف میں جنال تو نہیں ہوگا، اور جس کام سے کسی کو تکلیف بہنچنے کا اندیشہ ہواس سے کھل احتراز کرنا جا ہے ، اللہ تفائی ہم مب کواس بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء الأهلها، رقم: ١٩١٩،
 مسند أحمد، رقم: ٢٤٦٧١

# دوستی اور دشمنی میں اعتدال 🖈

بعدازخطبه مسنوندا

#### أمَّا بَعُدُا

"عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَخْبِبُ حَبِيْبَكَ هَوُنَا مَّا عَسْى أَنْ يُكُونَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا وَٱبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنَا مَّا عَسْى أَنْ يُكُونَ حَبِيْبَك يَوْمًا مَا))(١)

### دوستی کرنے کا زرّین اصول

یے صدیمت معفرت ابو ہر ہرہ بھلائے ہم وی ہے اور سند کے اعتبار ہے بھیجے صدیمت ہے۔ یہ بڑی عجیب صدیمت ہے اور اس میں بڑا عجیب سبتی دیا ہے اور اس میں ہماری بوری زعرگی کے لئے زر بن اصول ہمان فر مایا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو ہر ہرۃ مختلا وایت فر مایتے ہیں کہ حضور القدس خلائی نے ارشاد فر مایا: اپنے دوست سے دھیر ہے دھیر ہے جبت کرو۔ لینی اعتدال سے کرو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تمہاراوہ دوست کی دن تہارا دہ میں دشتنی اور بغض ہے، دوست کی دن تہارا دہ ہمیں دشتنی اور بغض ہے، اس کے ساتھ بغض اور دشتنی ہمی دھیر ہے دھیر ہے کرو، کیا پہند کہ وہ دشمن کی دن تمہارا محبوب اور دوست بن جائے۔

اس حدیث میں بیر بجیب تعلیم ارشاد فر مائی کہ دوست سے دوئتی اور مجت بھی اعتدال کے ساتھ کرد اور جس سے دشمنی ہوتو اس کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یا در کھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت محبتیں بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوئتی دوئتی میں تبدیل ہوجائے۔ وہ دوئتی دشمنی میں تبدیل ہوجائے۔ اس لئے اعتدال سے آگے نہ برحو۔

املاحی خطبات (۱۰/۹۶۲۲)، بعدازنمازعمر، جامع معجد بیت المکرم، کراچی۔

 <sup>(</sup>۱) منن الترمذي، كتاب البر والصلة عَنُ رسول الله، باب ما جاء في الإقتصاد في الحب والبغض،
 رقم: ١٩٢٠

### ہاری دوستی کا حال

اس مدیث بین ان لوگوں کو خاص طور پرزتین تعلیم عطافر مائی جن کا بین حال ہوتا ہے کہ جب
ان کی دوئی کی ہے ہوجاتی ہے یا کسی سے تعلق ہوجاتا ہے اور محبت ہوجاتی ہو جات ہیں دوئی ، بس جن سے محبت بین ہوگیا اب ان کے برجے چلے جاتے ہیں کہ پھر ان کو کسی صد کی پر داہ بین ہوئی ، بس جن سے محبت اور تعلق قائم ہوگیا اب ان کے اغر کوئی عیب نظر نہیں آتا اور اب دن رات کھانا پینا ان کے ساتھ ہے ، اور دن رات ان کہ مفام ہوا انھنا بینیا ان کے ساتھ ہے ، ہرکام ان کے ساتھ ہے ، اور دن رات ان کی رفاقت اور صحبت حاصل ہے اور ان کی تعریف کے گن گائے جارہے ہیں ۔ لیکن اچا تک معلوم ہوا کہ دوئی ٹوٹ گئی، اب وہ دوئی الی ٹوٹی کہ اب ایک دوسر ہے کی شکل وصورت دیکھنے کے روادار نہیں ، کہ دوئی ٹوٹ گئی، اب وہ دوئی الی ٹوٹی کہ اب ان کے اندرا یک اچھائی بھی نظر نہیں آتی بلکہ اب ان کی رکھور نبی برائیال شروع ہوگئیں ۔ بیان تبال نبیل اور یہ اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں کریم ظافر نا سے منع فر مایا ہے ، بلکہ پیعلیم دی ہے کہ مجت بھی اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں تو دہ بھی اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں تو دہ بھی اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں عشرال سے کروادرا گرافت ہیں اعتدال سے کروادرا گرافت کی اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں اعتدال سے کروادرا گرافت ہیں ہوں کہ کہ تو مواد۔

## دوستی کے لائق ایک ذات

یا در کھو،اول تو دوئی اور محبت جس چیز کانام ہے، یہ دنیا کی کلوق میں حقیقی اور سیح معنی میں تو ہے۔
ہی جہیں،اصل دوئی اور محبت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔
دل میں بٹھانے کے لائق کہ جس کی محبت دل میں کھس جائے وہ تو ایک ہی ذات ہے،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ من بٹھانے کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے ہی بنایا ہے، یہ انہی کی جملی گاہ ہے اور انہی کے لئے ہی بنایا ہے، یہ انہی کی جملی گاہ ہے اور انہی کے لئے ہی بنایا ہے، یہ انہی کی جملی گاہ ہے اور انہی کے لئے بنا ہے۔ اب اس دل میں کسی اور کو اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جمالے، یہ کسی مؤمن کے لئے مناسب نہیں، کیونکہ دوئی کے لائق تو ایک ہی ہے۔

## حضرت صديق اكبر دلاننؤا يك سيح دوست

اگراس کا نتات میں کوئی فخص کسی کاسپا دوست ہوسکتا تھا تو حضورا قدس منظفا کے لئے حضرت صدیق اکبر جالفہ سے بردھ کر اور کون ہوسکتا تھا۔حضورا قدس منظفا کے ساتھ دوئی کا تعلق جس طرح حضرت صدیق اکبر جالفہ نے بوھ کر اور کون ہوسکتا تھا۔حضوریا قدس منظم سے دعوی ہی نہیں حضرت صدیق اکبر جالفہ نے نبھایا اس کی مثال دنیا میں نہیں اس کے مثال دنیا میں نہیں اس کے مثال دنیا میں نہیں کے مشکتا کہ میں ان جیسی دوئی کرسکتا ہوں ، ہر ہر مرسطے پر آپ کو آنے مایا گیا تھر آپ کھرے نکلے۔ پہلے

دن ہے جب آپ حضور اقدی مُلَّقِظَ پر آمنا وصد قنا کہ کرایمان لائے تھے، ساری عمراس تقدیق اورایمان میں ذرّہ برابر مجمی تزلز لنہیں آیا۔

### غارثور كاواقعه

عَارِثُورِ مِن آپ نِي كريم النَّالَةِ كَماتھ تھے، جس كوقر آن كريم مِن اس طرح بيان فر مايا:

﴿ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ نَحُزَنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾ (١)

و و دونوں غار مِن تَصِوّ و و اپ ساتھى سے فر مار ہے تھے كہ آپ ثم نہ كريں، بينك الله تعالى تعالى تعالى تعالى الله تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى الله تعالى تعالى

### ہجرت کا ایک واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضوراقدس فالڈ انجرت کے سنر میں ہے تو حضرت صدیق اکبر جائٹ نے آپ کہیں ہے دورہ لے آئے اور اس فالڈ ان اکبر جائٹ نے آپ کہیں ہے دورہ لے آئے اور آپ فائڈ کی خدمت میں لاکر چیش کیا، حالا نکہاس وقت آپ خود بھی بھوک سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضوراقدس فائٹ کی فردہ فی لیا تو حضرت صدیق اکبر جائٹ نے بعد میں اس کو بیان کرنے ہوئے وجب حضوراقدس فائٹ کی نے دورہ فی لیا تو حضرت صدیق اکبر جائٹ نے فرمایا کہ حضوراقدس فائٹ کی ہے اس طرح دودہ بیا کہ جس سیراب ہوگیا۔ بینی دودہ تو حضور فائٹ کی بیال کہ جس سیراب میں ہوگیا۔ لہذا دوتی اور ایٹار و قربانی کا جو مقام حضرت صدیق اکبر جائٹ نے چیش کیا وہ دنیا جس کوئی دوسر الحفی پیش نہیں کرسکتا۔ (۳)

### دوستی اللہ کے ساتھ خاص ہے

ليكن اس كے باوجودسركاردوعالم مُلَقِقَم فرماتے ميں:

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٠ (٢) البداية والنهاية (٣/ ١٨٠)، كنز العمال (٨/ ٣٣٥)

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم: ٣٣٤٦، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة ويقال لة حديث الرحل، رقم: ٣٣٢٩، مسند أحمد، رقم: ٣

((لَوْ تُحَنَّتُ مُنَّحِدًا خَلِيُلا لَا تُحَدُّثُ اَبَابَكْرِ خَلِيْلا))()

العن اگر میں اس دنیا میں کی کوسچا دوست بنا تا تو ''ابو بکر'' کو بنا تا۔مطلب بیہ ہے کہ ان کو بھی دوست بنایا تو ''ابو بکر'' کو بنا تا۔مطلب بیہ ہے کہ ان کو بھی دوست بنایا نہیں ،اس لئے کہ اس دنیا میں خقیقی معنی میں دوست بننے کے لائق کوئی نہیں ہے ، بیدوئی تو مرف الله جل شرف الله کے ساتھ خصوص ہے ، کیونکہ الی دوئی جو انسان کے دل پر قبضہ جمالے کہ جو وہ کہے وہ کرے اور پھر انسان کا دل اس کے تا بھے ہوجائے ، بیدوئی اللہ کے سواکس اور کے ساتھ نہیں ۔

ہیں ۔

## دوستی اللہ کی دوستی کے تالع ہونی جا ہے

البتہ دینا کے اندر جودوئ ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوئ کے تابع ہوگ۔ چنا بچہ دوست کے کہنے کی وجہ سے گناہ نہیں کیا جائے گا، دوئ کی مدیس معصیت اور نافر مانی نہیں ہوگ ۔ لہذا پہلی بات تو بیر ہے کہاس دنیا جس تمام دوستیاں اللہ تعالی کی محبت اور دوئتی کے تابع ہونی جائمیں ۔

### مخلص دوستوں کا فقدان

دوسری بات ہے کہ اس دنیا بھی ایسا دوست ملا ہی کہاں ہے جس کی دوتی اللہ کی دوتی کہہ تالج ہو، تلاش کرنے اور ڈھویڈ نے کے باوجود بھی ایسا دوست نہیں ملی جس کو صحیح معنی بیس دوست کہہ سکیں اور جس کی دوتی اللہ کی دوتی کے تالیع ہواور جوکڑی آز مائش کے دفت پکا نظے۔ایسا دوست بڑی مشکل ہے، تسمت دالے کوبی ایسا دوست ملی ہے۔ میر ے داللہ ماجد حضرت موالا نامفتی مجمد شفیع صاحب برکھنے کے سامنے جب میر ے دوسرے بڑے بھائی صاحبان اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تو واللہ صاحب برکھنے اُن سے فرماتے کہ تمہارے دنیا بیس بہت دوست ہیں، ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی صاحب ہوا اور ایک آدھا، مرحموں بہت دوست ملی دوست ہیں، ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست ہیں۔ ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست میں۔ ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست میں۔ ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست میں۔ ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست میں۔ ساٹھ سال عمر میں مرف ڈیڑ ھودوست طا، آیک پورا اور ایک آدھا، مرحم ہمیں بہت دوست میں۔ البندا دوئی کے معیار پر پورا اُنر نے والا جو کھن آز مائش میں بھی پکا اور کھر ا ثابت ہو، ایسا دوست بہت کم ملتا ہے۔

بہر حال ، اگر کسی کواللہ تعالیٰ کے تالع بنا کر بھی دوست بناؤ تو اس دوتی کے اندر بھی کے

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الخوفة والمدر في المسجد، رقم: ٢٤٤١، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، رقم: ١٤٣٩، سنن الترمذي، كتاب المناقب عَنْ رسول الله، باب مناقب أبي بكر الصديق، رقم: ٣٥٨٨، سنن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل أبي بكر الصديق، رقم: ٩٠، مسند أحمد، رقم: ٣٣٩٩

اہتمام کرد کہ دہ دوئی حدود سے تجاوز نہ کرے، ہی وہ دوئی ایک حد کے اندر رہے، بینہ ہو کہ جب دوئی ہوگئ تو اب سے سے لے کرشام تک ہر وفت ای کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ہے اور ای کے ساتھ کھانا پینا ہے، اور اب سے کہی جارہی ہے، اگر کل کو دوئی اور اب سے کہی جارہی ہے، اگر کل کو دوئی فرا اب ہوگئی تو چونکہ تم نے اپنے سارے داز اس پر ظاہر کر دیتے ہیں، اب وہ تمہارے داز ہر جگہ اُچھا لے گا اور تمہارے کے نقصان دہ شاہت ہوگا۔ اس کے دوئی اعتدال کے ساتھ ہوئی جا ہے، بینہ ہو کہ آدمی حدود سے تجاوز کرجائے۔

## وشنني ميں اعتدال

ای طرح اگر کسی کے ساتھ وشنی ہے اور کسی سے تعلقات ایجھے نہیں ہیں تو بید نہ ہوکہ اس کے ہر ساتھ تعلقات ایجھے نہ ہوئے کی وجہ ہے اس کے اندر ہر وقت کیڑے تکالے جارہے ہیں ، اس کے ہر کام میں عیب تلاش کیے جارہے ہیں۔ ارب ہمائی! اگر کوئی آ دمی ہرا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہوگی ، ایسا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ ہے تم اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرتے چلے جاؤے تر آن کریم میں اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:

﴿ وَلِا يَجِرِ مَنَّكُمُ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا ﴾ (١)

لیعنی کسی قوم کے ساتھ عدادت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہم اس کے ساتھ اِنعماف نہ کرد۔ بیٹک اس کے ساتھ اِنعماف نہ کرد۔ بیٹک اس کے ساتھ تمہاری رشمنی ہے، کیکن اس شمنی کا بیمطلب نہیں ہے کہ اب اس کی اچھائی کا بھی انک کا اعتراف نہ کیا جائے ، بلکہ اگروہ کوئی اچھا کا م کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چا ہے ۔ لیکن چونکہ حضور اِقد س شرافی کا میدارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لئے محبتوں میں بھی حدود ہوجاتا ہے۔ سے تجاوز ہوجاتا ہے۔

### حجاج بن يوسف كي غيبت

آئ تجائ بن یوسف کو کون مسلمان نہیں جائا، جس نے بے شارظلم کے، کتنے علاء کوشہید کیا،
کتنے حافظوں کو آل کیا، جی کہ اس نے کعبہ شریف پر حملہ کردیا۔ یہ سارے برے کام کیے اور جومسلمان
بھی اس کے ان برے افعال کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف سے کرا ہیت پیدا ہوتی
ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر میں شختائے بن یوسف کی برائی شروع
کردی اور اس برائی کے اندر اس کی غیبت کی ، تو حضرت عبداللہ بن عمر جی شختانے فوراً ٹو کا اور فر مایا کہ ب

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨

مت سجھنا کہ اگر جہاج بن یوسف فلا کم ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہوگئی یا اس پر بہتان با عدهنا حلال ہوگئی یا اس کے تاحق قبل اورخون کا ہوگیا۔ یا درکھوں جب اللہ تعالی قیامت کے دن جہاج بن یوسف سے اس کے تاحق قبل اور ظلم اور خون کا برلہ لیس سے تو تم اس کی جو غیبت کررہے ہو یا بہتان با غدھ رہے ہو تو اس کا بدلہ اللہ تعالی تم سے لیس سے ۔ یہیں کہ جو تخص بدنام ہوگیا تو اس کی بدنا می کے نتیج میں اس پر جو چا ہوالزام عائد کرتے چلے جا دُ اور اس کی غیبت کرتے چلے جا دُ۔ لہذا عدادت اور دھنی بھی اعتدال کے ساتھ کرواور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔

## ہمارے ملک کی سیاسی فضا کا حال

آج کل ہمارے بہاں جوسائی فضا ہے، اس سیائ فضا کا حال ہے ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہوگیا اور اس کے ساتھ سیائی وابنتگی ہوگئ تو اس کواس طرح بانس پر چڑھاتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا ، اور اگر دوسر افخص کوئی عیب بیان کر ہے تو اس کا سننا گوار ونہیں ہوتا ، اور اس کے بارے بیں بیرائے قائم کر لی جاتی ہے کہ بینلطی سے پاک ہے۔ اور جب اس سے سیائی دشنی ہوجاتی ہے تو اب اس کے اندر کوئی اجھائی ہی نظر نہیں آتی ۔ دونوں جگہ پر حدود سے تجاوز ہور ہا ہے۔ اس طریقے سے حضور اقدس شائل نے منع فر مایا ہے۔ اس طریقے سے حضور اقدس شائل نے منع فر مایا ہے۔

جیبا کہ باربارعرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف نما ذروز ہے کا نام دین نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ محبت کروتو اعتدال کے ساتھ کرو اور بغض رکھوتو اعتدال کے ساتھ رکھو۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان باتوں کو بچھتے ہیں۔ بیکھران، بیسیای لیڈر اور رہنما جو ہیں، ان کے ساتھ تعلق بھی باعزت فاصلے کے ساتھ ہو، بیند ہوکہ جب ان کے ساتھ تعلق ہوگیا تو آدمی حدے متجاوز ہور ہاہے۔

### قاضي بكاربن قتيبه ومينين كاسبق آموز واقعه

ایک قاضی گزرے ہیں قاضی بکار بن قتیبہ مخفظہ ہیں جوے درجے کے محدثین میں سے ہیں۔
دہنی مدارس میں مدیث کی کتاب ' طحاوی شریف' پڑھائی جاتی ہے مصنف ہیں امام طحاوی مجھلائے 
ہیاں کے استاذ ہیں۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھاوہ ان پر مہر بان ہو گیا ، اور ایسا مہر بان ہو گیا کہ ہر
معالمے میں ان سے صلاح اور مشور و ہور ہا ہے ، ہر معالمے میں ان کو بلایا جار ہا ہے ، ہر دعوت میں ان کو
بلایا جار ہا ہے ، حتیٰ کہ ان کو پورے ملک کا قاضی بنادیا۔ اور اب سارے نیصلے ان کے باس آ رہے ہیں ،
دن رات بادشاہ کے ساتھ اُٹھٹا بیٹھٹا ہے ، جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا
ہے۔ ایک عرصہ دراز تک میسلسلہ جاری رہا۔ بیا بنا قضا کا کام بھی کرتے ہے اور جو مناسب مشورہ ہوتا

وہ یا دشاہ کودے دیا کرتے تھے۔

چونکہ وہ تو عالم اور قاضی تھے، بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام كرديا، قاضى صاحب نے فتوى دے ديا كه بادشاه كايكام فلط ب اور درست نبيس ب، اوريكام شر بعت کے خلاف ہے۔اب باد ٹما ہ سلامت نا راض ہو گئے کہ ہم استے عرصے تک ان کو کھلاتے پلاتے رہے، ان کو ہدیے تخفے دیتے رہے اور ان کی سفارش تبول کرتے رہے اور اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتو کی دے دیا۔ چنانچے فوراً ان کو قاصنی کے عہدے سے معزول کر دیا۔ بید دنیاوی بادشاہ بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں، ویکھنے میں بڑے تی نظراؔتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں، تو صرف پیہیں کیا کہ ان کو قضا کے عہدے سے معزول کردیا بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جاکر ان سے کہو کہ ہم نے آج تک مہیں جانے ہدیے تھے دیے ہیں وہ سب واپس کرو،اس لئے کداب تم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کردیا ہے۔اب آپ اندازہ کریں کہ کی سالوں کے وہ ہدایا مجھی کچھے دیا ہوگا، جھی کھے بھیجا ہوگا الیکن جب بادشاہ کاوہ آ دی آیا تو آپ اس آ دی کوایے گھر کے اندرایک کمرے ٹیں لے سے اور ایک الماری کا تالہ کھولاتو وہ پوری الماری تعیلیوں ہے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس قاصد ہے کہا کرتمہارے بادشاہ کے باس سے جو تخفے کی تعیلیاں آتی تعیں وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہیں ، اور ان تھیلیوں پر جومبر تکی تھی وہ مہر بھی ابھی تک نہیں ٹوٹی ، یہ ساری تھیلیاں اُٹھا کر لے جاؤ۔اس کئے کہ جس دن بادشاہ ہے تعلق قائم ہوا ،الحمد ملندای دن حضورِ اقدس سَائِقَاتُم کا بیارشاد ذہن میں تھا:

(( أَحْبِبُ حَبِيْبَكَ هَوْمًا مَّا عَسْنِي أَنْ يَكُونَ بَغِيْضِكَ يَوْمًا مَا))(١) اور مجھے انداز ہ تھا کہ ثماید کوئی وفت ایسا آئے گا کہ مجھے بیہ سارے تخفے واپس کرنے پڑیں کے۔الحمد مللہ بادشاہ کے دیتے ہوئے ہم ہے اور تحفوں میں سے ایک ذرّہ مجمی آج تک اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ یہ ہے حضورا قدس مُؤاثِرُ کے ارشاد پڑکمل کا سیح نمونہ۔ یہبیں کہ جب دوی ہوگئ تو اب ہر

طرح کا فائدہ اُٹھایا جارہا ہے اور جب رشمنی ہوئی تو اب پریشانی اورشرمندگی ہورہی ہے۔اللہ تعالی

ہمیں اس ہے محفوظ رکھے۔ آمین

### بیردعا کرتے رہو

اول تو صحیح معنی میں محبت صرف اللہ جل شائد سے ہونی جا ہے۔ ای لئے حضور الله س الفالم نے بیددعا تلقین فر مائی جو ہرمسلمان کو ہمیشہ ماتھی جا ہے:

سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عَنْ رسول الله، باب ما جاء في الإقتصاد في الحب والبغض،

((اللهُمُ اجْعَلُ حُبُكَ أَحَبُ الْأَشْيَاءِ إِلَى))(١) "اے الله! ایم محبت کوتمام محبول پر غالب قرما"

اب انسان چونکہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ بشری نقاضے گئے ہوئے ہیں، اس لئے انسان کو دوسروں سے بھی محبت ، ورستوں سے محبت ، ماں باپ سے محبت ، ورستوں سے محبت ، ماں باپ سے محبت ، ورستوں سے محبت ، ماں باپ سے محبت ، ورشتہ داروں سے محبت ، بیرساری محبتیں انسان کے ساتھ کی ہوئی ہیں ، بیر میں انسان کے ساتھ رہیں گی اور بھی ختم نہیں ہوں گی ۔ لیکن اصل بات سے ہے کہ آدمی بید عاکر ہے کہ یا اللہ! بیرساری محبتیں آپ کی محبت کے آدمی بید عاکر ہے کہ یا اللہ! بیرساری محبتیں آپ کی محبت کے تابع ہوجا کی اور آپ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب آجائے۔

## اگر محبت صد سے بڑھ جائے تو بیددعا کرو

اگر کسی ہے محبت ہواور ہے میں ہوکہ ہے مجت حد ہے ہو ہورتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کے روکہ یا اللہ! ہے مجبت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے لیکن ہے مجبت حد ہے بردھتی جارہی ہے۔ اے اللہ! کہیں ایبا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں جتلا ہوجاؤں۔ اے اللہ! اپنی رحمت ہے جھے فتنے میں جتلا ہوجاؤں۔ اے اللہ! اپنی رحمت ہے جھے فتنے میں جتلا ہونے نے ہوئے ہیں جتلا ہونے کے اور پھر اپنے اختیاری طرز عمل میں بھی ہمیشہ احتیاط ہے کام لو۔ جو آج کا دوست ہے ووکل کا دعمن بھی ہوسکتا ہے۔ کل تک تو ہر وقت ساتھ اُٹھا، اور دوست ہے ووکل کا دعمن بھی ہوسکتا ہے۔ کل تک تو ہر وقت ساتھ اُٹھا، اور آگر آئے تو اس کی آج یہ نو بت نہیں آئی جا ہے ، اور اگر آئے تو اس کی طرف ہے آئے بہماری طرف ہے ندا ہے۔

بہر حال، دوئ کے بارے میں بید حضورِ اقدی خافظ کی تلقین ہے، اور حضورِ اقدی خافظ کی ایک ایک تلقین الیم ہے کہ اگر ہم ان کو پنے باند ھالیں تو ہماری دنیا اور آخرے سنور جائے۔

## دوستی کے نتیجے میں گناہ

بہاد قات ان دوستیوں کے نتیج میں ہم گناہ کے اندر جتلا ہوجاتے ہیں ،اور بیسوچتے ہیں کہ چونکہ بیددوست ہے آگراس کی ہات ہم نے نہ مائی تو اس کا دل ٹو نے گا، کین آگراس کے دل ٹو شنے کے نتیج میں شریعت ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں۔ حالا نکہ شریعت کوٹو شنے ہے بچانا دل کوٹو شنے ہے بچانے ہے بیٹر طبیکہ شریعت میں مختائش نہ ہو، لیکن آگر شریعت کے اندر مختائش ہوتو اس مورت میں جینک ریحکم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا چا ہے اور حتی الا مکان دل نہ تو ڈنا چا ہے ، کیونکہ بیس ہمتی عبادت ہے۔

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال (۲/ ۱۸۲)

## اعتدال كاراسته اختيار يجيئ

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مینیجاس حدیث کونقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہاں حدیث مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مینیجاس حدیث کے ممانعت ہے۔ کسی بھی معاملات کے اندر ''غلو'' کرنے کی ممانعت ہے۔ کسی بھی معاملات ہیں۔ اور غلو کے معنی ہیں ''حد سے بڑھنا'' کسی بھی معاسلے میں اور نہ ہی معاملات ہیں۔ اور غلو کے معنی ہیں ''حد سے بڑھنا'' کسی بھی معاسلے میں انسان حدسے نہ بڑھے بلکہ مناسب حد کے اندر دہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس حدیث بڑمل کرنے کی تو فیلی عطافر مائے۔ آھی

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



# برائی کا بدلہ اچھائی سے دہیئے

بعداز خطبهٔ مسنوند!

فَمَنِ ابْتَغْي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ مُمُ الْعَلَوْنَ ١٠٥٠

گرشتہ چند جمعوں ہے سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ان آیات بیل اللہ تبارک و نیاد آخرت کی فلاح اور کامیا بی کی اللہ تبارک و نیاد آخرت کی فلاح اور کامیا بی کی موجب ہیں، البندا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیا بی حاصل ہوتو ان کے لئے ان صفات کا اجتمام کرنا ضروری ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں الحمد اللہ ہو چکا ہے۔

## مؤمنوں کی دوسری صفت

دوسری صفت یا دوسراعمل جوان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ﴾

لینی فلاح یا فتہ مؤمن و ہو ہیں جولغو سے آعراض کرتے ہیں اور کنار وکشی اختیار کرتے ہیں۔
اس آیت کر بیر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ، ایک مطلب سے ہے کہ اگر کو کی شخص ان کے ساتھ بیہودہ سے تفتگو کر سے یا بیہودہ معاملہ کر ہے تو اس کا جواب ترکی برترکی دینے کے بجائے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کولغو باتوں سے اور لغوافعال سے بچاتے ہیں۔

الملاحى خطبات (٢١٨ ٢٥٥٢ تا ٢١٨)، بعد ازنمازعمر، جامع مسجد بيت المكرم، كراچي

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١ تا ٧

### حضرت شاه اساعيل شهيد ميشانية كاواقعه

میں نے اپنے والد ماجد میکنی سے مضرت شاہ اساعیل شہید میکنی کا واقعہ سنا۔ ایسی ہر رگ استی کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، شاہی خاندن کے شہرادے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے نکل پڑے اور قربانیاں ویں۔ ایک مرتبہ دبلی کی جامع مسجد میں خطاب فرمار ہے تھے، خطاب کے دوران بحر ہے جمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیاذ باللہ) ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے جیں۔ ایتے بڑے عالم اور شہرادے کو ایک بڑے جمع میں بیگائی دی اور وہ جمع بھی محتقدین کا تھا۔ میر ہے والد صاحب میکن تھا ور تھا کہ ایس کو ہر او بیا، محتقدین کا تھا۔ میر ہوتا تو اس کو سرزا دیا، اگر وہ سرزان بھی دیتا تو اس کے مفتقدین اس کی تکھ ہوئی کردیتے ، ورنہ کم ان کم اس کو ترکہ بہتر کی بیہ جو اب تو رہے کہ جم جیسا کوئی آٹر وی ان اس کو ترکہ بہتر کی بیہ جو اب تو دے ہی دیتے کہ تو حرام زادہ، تیرا با پرا ہے حرام زادہ، تیرا با پرا م زادہ، تیمن معزمت مولا نا شاہ اسا عیل شہید میکائی جو پینج برانہ دعوت کے حامل تھے، جواب جی فر مایا:

'' آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دتی میں موجود ہیں'' موجود ہیں'' اس گائی کوایک مسئلہ بنادیا لیکن گائی کا جواب گائی سے نہیں دیا۔

## ترکی بهترکی جواب مت دو

لہذا طعنہ کا جواب طعنہ سے نددیا جائے۔اگر چہشر عاشہیں بیچن عاصل ہے کہ جیسی دوسر ہے شخص نے تہہیں گالی دی ہے، تم بھی ولی ہی گالی اس کو دیدو، نیکن حضرات انبیاء بیٹا آپا اور ان کے وارثین انتقام کا بیچن استعمال نہیں کرتے۔حضورا قدس مُلَّقَافِ نے ساری زندگی بیچن استعمال نہیں فر مایا بلکہ ہمیشہ معاف کردیے اور درگز رکردیے کا شیوہ رہا ہے اور انبیاء نیٹا کے وارثین کا بھی میں شیوہ رہا ہے۔

## انتقام کے بجائے معاف کر دو

ارے بھائی!اگر کسی نے تہمیں گالی دیدی تو تہمارا کیا گڑا؟ تمہاری کوئی آخرت خراب ہوئی؟ بلکہ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا،اگرتم انقام نہیں لو کے بلکہ درگز رکر دو کے اور معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تہمیں معاف کر دیں گے۔ حضور اقدس ناڈیڈ ارشاد فر ماتے ہیں کہ جوشخص دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف فر مائیں گے جس دن وہ معافی کا سب سے زیاد پھتاج ہوگا لینی قیامت کے دن ۔ لہذا انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو، اور معاف کر دواور درگز رکر دو۔

### بزرگوں کی مختلف شانیں

ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام ایستام کی شامیں عجیب وغریب ہوتی ہیں ،کس کا کوئی رنگ ہے،کس کا کوئی رنگ ہے،اورکس کی کوئی شان ہے،میرا دل جا ہتا ہے کہان اولیاء کرام ایشیم کی مختلف شائیں دیکھوں کہ وہ کیا شائیں ہوتی ہیں۔ان بزرگ نے ان ہے فر مایا کہتم کس چکر میں پڑھئے ،اولیاءاور بزرگوں کی شانیں دیکھنے کی فکر میں مت پڑو بلکہ اپنے کام میں لگو۔ان صاحب نے اصرار کیا کہیں! میں ذراد یکھنا جا ہتا ہوں کہ دنیا میں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں۔ان بزرگ نے فرمایا کہ اگرتم دیجمناہی جا ہجے ہوتو ایسا کرد کددہلی کی فلال مسجد میں چلے جاؤ، وہاں حمہیں تین بزرگ اینے ذکرواذ کار میں مشغول نظر آئیں ہے،تم جاکر ہرایک کی پشت پرایک مُكَا ماردينا، پھرد مِكِمنا كه اولياء كرام كى شانيس كيا ہوتى ہيں۔ چنا نچہوہ صاحب گئے، وہاں جا كر ديكھا تو واقعة تين بزرگ بيشے ہوئے ذكر ميں مشغول بيں ۔ انہوں نے جاكر يہلے بزرگ كو چھے سے ايك مُكّا مارا تو انہوں نے ملیث کر دیکھا تک نہیں بلکہ اینے ذکرواذ کار میں مشغول رہے۔ جب دوسرے بزرگ کو مُگا مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کران کو مُگا مار دیا اور پھرا پنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب تیسرے بزرگ کومُ گا مارا تو انہوں نے بلیث کران کا ہاتھ سہلا نا شروع کردیا کہ آپ کو چوٹ تو نبیس کلی۔ اس کے بعد بیصاحب ان ہزرگ کے پاس واپس آئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ان ہزرگ نے ان نے یو چھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بڑا عجیب قصہ ہوا۔ جب میں نے پہلے بزرگ کوٹے کا مارا تو انہوں نے ملیث کر مجھے دیکھا بھی نہیں اور جب دوسرے بزرگ کوئے گا مارا تو انہوں نے بھی ملیث کر مجھے مُگا مار دیا ،اور جب تیسرے ہزرگ کومُگا مارا تو انہوں نے بلٹ کرمیرا ہاتھ سہلا نا شروع کر دیا۔ ان بزرگ نے فر مایا کہ اجیما بہ بتاؤ کہ جنہوں نے تہمیں مُکا مارا تھا انہوں نے زبان سے پجھے کہا تھا؟ ان صاحب نے بتایا کے زبان ہے تو ہجھ بیں کہا، بس مُکا مارا اور پھرا ہے کام میں مشغول ہو گئے۔

## میں اپناوفت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں

ان بزرگ نے فرمایا کہ اب سنو! پہلے بزرگ جنہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے بیسوچا کہ میں اپنا وقت بدلہ نہیں لیا، انہوں نے بیسوچا کہ میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں، اگراس نے جھے مُگا مارا تو میرا کیا بجڑ گیا، اب میں پیچھے مڑوں، اور بید کیموں کہ س نے مارا ہے اور پھراس کا بدلہ لوں، جتنا وقت اس میں صرف ہوگاوہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کردوں۔

#### سلے بزرگ کی مثال عنا

ان بہلے بزرگ کی مثال ایس ہے جیے ایک شخص کو بادشاہ نے بلایا اور اس سے کہا کہ میرے

ہاں آؤ، بیس تہمیں ایک عالیشان انعام دوں گا۔ اب وہ خض اس انعام کے شوق میں دوڑتا ہوا بادشاہ

کے کل کی طرف جاربا ہے، وقت کم رہ گیا ہے اور اس کو وقت پر پہنچنا ہے، داستے میں ایک شخص نے اس

کومکا مار دیا ، اب یقی میں اس مُگا مار نے والے سے الجھے گایا اپنا سفر جاری رکھے گا کہ میں جلد ازجلد کس

طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں نے فاہر ہے کہ اس مُگا مار نے والے سے نہیں اُلجھے گا بلکہ وہ تو اس قلر

میں رہے گا کہ میں کسی طرح جلد ازجلد بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں اور جاکر اس سے انعام وصول

کروں ۔ اس طرح یہ بزرگ اس مُگا مار نے والے سے نہیں اُلجھے بلکہ اپنے ذکر میں مشخول رہے۔

تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔

## دوسرے بزرگ کا انداز

دوسرے ہزرگ جنہوں نے بدلہ لے لیا، انہوں نے بیسوچا کہ شریعت نے بیت ویا ہے کہ جتنی زیادتی کو کی شخص تمہارے ساتھ کرے، اتنی زیادتی تم بھی اس کے ساتھ کرسکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کرسکتے۔ اب تم نے ان کوایک مُنکا مارا تو انہوں نے بھی تمہیں ایک مُنکا ماردیا، تم نے زبان سے پچھنیں کہا تو انہوں نے بھی زبان سے پچھنیں کہا۔

## بدلہ لینا بھی خیرخوا ہی ہے

حضرت تھانوی میرند فرماتے ہیں کہ بعض ہزرگوں سے یہ جومنقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے ایا ، یہ بدلہ لین بھی درحقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے ، اس لئے کہ بعض ادلیا واللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں کوئی گستا خی کرے اور و وہ مبر کر جا نیس تو ان کے مبر کے نتیج میں و وقتی تباہ و ہر باد ہوجاتا ہے۔ میں کوئی گستا خی کرے اور و وہ مبر کر جا نیس تو ان کے مبر کے نتیج میں و وقتی تباہ و ہر باد ہوجاتا ہے۔ صدیرے تدی میں اللہ جل شانہ فریاتے ہیں:

(( مَنْ عَادى لِي وَلِيًا فَقَد آذَنُتُهُ بِالْحَرْبِ)) " جُوفِص مير كى ولى ت وشنى كر براس كيلي ميرى طرف سے اعلان جنگ ہے۔"(۱)

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي (۲/۲۵۷)، معارج القبول، حافظ بن احمد حكمي (۲/ ۱۰۰۱)

بعض اوقات الله تعالی اپنے بیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی برایبا عذاب نازل فرماتے ہیں کہا ہے۔ بیں کہا یہے عذاب سے الله تعالی حفاظت فرمائے ، کیونکہ اس ولی کا مبراس مخص پر واقع ہوجا تا ہے۔ اس وجہ سے اللہ والے بعض اوقات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تا کہاس کا معاملہ برابر ہوجائے ،کہیں ایسانہ ہوکہ اللہ کاعذاب اس پر نازل ہوجائے۔

## الله تعالى كيول بدله ليت بين؟

حفرت تعانوی بولین الله تعالی کاریجیل کارکسی محض کواس بات پراشکال ہوکہ الله تعالی کاریجیب محاملہ ہے کہ اولیا والله تو استے بین کہ وہ اپنا او پری ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے ، لیکن الله تعالی عذاب دیے پر تلے ہوئے بین کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیا والله کی شفقت اور رحت کے مقابلے بیس زیادہ ہوگی۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ شرنی کواگر کوئی جا کر چیٹر دے تو وہ شرنی طرح دے بین اگر کوئی جا کر چیٹر دے تو وہ شرنی طرح دے بین الله تعالی کی شفقت اور بدلہ نہیں گئی اور اس پر حملہ نہیں کرتی ، لیکن اگر کوئی جا کر اس شیرنی کے بچوں کو چیٹر دے تو پھر شیر نی اس کو پر واشت نہیں کرتی بلکہ چیٹر نے والے پر حملہ کردیتی ہے۔ اسی طرح الله تعالی کی شان میں لوگ گستا خیاں کر حق بیں ،کوئی شرک کر رہا ہے ،کوئی الله تعالی کے وجود کا اٹکار کر دہا ہے ،کوئی الله تعالی کے وجود کا اٹکار کر دہا ہے ،کوئی الله تعالی کے بیارے بیں ،ان کی شان میں گستا خی کرنا الله تعالی کو بر واشت نہیں ہوتا ، اس لئے یہ گستا خی انسان کوجا ہوگر دیتی ہے۔ لہذا کی شان میں گستا خی کرنا الله تعالی کو بر واشت نہیں ہوتا ، اس لئے یہ گستا خی انسان کوجا ہوگر دیتی ہے۔ لہذا کی شان میں گستا خی کرنا الله تعالی کو بر واشت نہیں ہوتا ، اس لئے یہ گستا خی انسان کوجا ہوگر دیتی ہے۔ لہذا میں کہیں یہ منقول ہے کہ کسی الله کے وی نے بدلہ لیا اس کی غیر خواہی کے لئے ہوتا جہاں کہیں یہ منقول ہے کہ کسی الله تعالی کا کیا عذاب اس پرناز ل ہوجائے گا۔

### تیسرے بزرگ کاانداز

جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے تمہارا ہاتھ سہلانا شروع کردیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلقِ خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فر ہایا تھا، اس لئے انہوں نے بلیث کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔

## <u>بہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا</u>

لیکن اصل طریقه سنت کا وہ ہے جس کو پہلے بزرگ نے اختیار فر مایا۔اس لئے کہا گرکسی نے تہہیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں! کہاںتم اس سے بدلہ لینے کے چکر میں پڑھئے، کیونکہ اگرتم بدلہ لے لو کے تو تنہیں کیافا ندہ ل جائے گا؟ بس اتنای تو ہوگا کہ سینے کی آگ شنڈی ہوجائے گی ،کین اگرتم اس کو معاف کردو گے اور درگز رکردو گے تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی شنڈی ہوجائے گی ،انشاءاللہ، اللّٰد تعالٰی جہنم کی آگ سے نجات عطافر مائیں گے۔

## معاف کرنا باعث اجروثواب ہے

آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، طنے جلنے والوں میں، ون رات بیمسائل پیش آئے رہنے ہیں، دن رات بیمسائل پیش آئے رہنے ہیں کہ فلال نے میر ہے ساتھ میہ کر دیا اور فلال نے بیکر دیا ،اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسروں سے اس کی رہے ہیں، دوسروں سے اس کی برائی اور غیبت کررہے ہیں، حالا نکہ بیسب گناہ کے کام ہیں۔لیکن اگرتم معاف کردواور درگز رکردوتو تم برئی فضیلت اور ثواب کے ستحق بن جاؤ گے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَلَمَنَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأَمُوْدِ ﴾ (١) "جس نے مبر کیا اور معاف کردیا بیشک میر برے ہمت کے کاموں بی سے ہے" دوسری جگدار شادفر مایا:

﴿ إِدْفَعُ بِالْنِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةً عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿ (٢)

د دسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی ہے دو ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے ، وہ سبتہارے گرویدہ ہوجا کیں گے ۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشادفر مایا:

﴿ وَمَا يُلَقُهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُهُمَا إِلَّا ذُوْ حَظِ عَظِيْمٍ ﴾ (٣) ليحنى بيمل ان ہى كونعيب ہوتا ہے جن كواللہ تعالیٰ مبر كی تو نیش عطا فر ماتے ہیں اور بید دولت بڑے نصیب دالے كوحاصل ہوتی ہے۔

### حضرات انبیاء نیظ کے انداز جواب

حضرات انبیاء فیباللهٔ کاطریقه به به که ده طعنه بیس دیج به می که اگر کوکی سامنے دالافتص طعنه مجمی دیتو بھی جواب میں بیر عفرات طعنه بیس دیتے۔ عالبًا حضرت مود علیناا کی قوم کا دافقہ ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا: هو إِنَّا لَنَرِٰكَ فِی سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنْكَ مِنَ الْكَذِبِیُنَ کِهِ(۱۶)

الشورئ: ٣٤ (٢) حم السجدة: ٣٤ (٣) حم السجدة: ٣٥ (٤) الاعراف: ٣٦

نی سے کہا جارہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہتم انہا درجے کے بیوتو ف ہو، احمق ہواورہم حمہیں کا ذبین بیں سے بچھتے ہیں، تم جمو فے معلوم ہوتے ہو۔ وہ انبیاء بینا جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں ،ان کے بارے بی بیافاظ کے جارہے ہیں، کیکن دوسری طرف جواب میں پینجبر فر ماتے ہیں:
﴿ يَفَوْم لَئِسَ بِی سَفَاهَةٌ وَلَكِنِی رَسُولٌ مِن رَّبَ الْعَلَمِينَ ﴾ (۱)

﴿ يَقُومُ لَئِسَ بِنَ سَفَاهَةً وَلَكِنِي رَسَوْلَ مِنْ رَبِ الْعَلْمِينَ ﴾ (١) "اعقوم! من بيوتوف نبيل مول بلكه من الله رب العالمين كي طرف سے أيك مناص الكرآ العداء"

پيام ليكرآيا مول"

ایک اور پینمبرے کہا جارہاہے:

﴿إِنَّا لِنَرْكَ فِي ضَلل مُّبِيْنِ ﴾ (٢)

" جم تهمیں دیکے رہے ہیں کہ تم گراہی میں پڑے ہوئے ہو۔"

جواب میں پیفبرفر ماتے ہیں:

﴿ يَقُومِ لَيْسَ بِنَى صَلَلَةً وَلَكِنِنَى رَسُولٌ مِنَ رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣) "استقوم! مِن مُمراه بَيْن مِمراه بَيْن بول بلكه مِن الله رب العالمين كي طرف سے بيفمبر بن كر آيا ہوں"

آپ نے دیکھا کہ پنجبر نے طعنہ کا جواب طعنہ سے ہیں دیا۔

## رحمت للعالمين منافيظم كاانداز

نبی کریم خلافا جن کورحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان پر پھروں کی بارش ہور ہی ہے، سکھننے خون سے ابولہان ہور ہے ہیں، لیکن زبان پر سالفاظ جاری ہیں:

((ٱللُّهُمُّ اهُدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونِ))

ا کے اللہ! میری اس تو م کو ہدایت عطافر ماء کیونکہ بیرجابل ہے اور اس کو حقیقت کا پہتر ہیں ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ بیسلوک کر رہی ہے۔ (۳)

انبیاء نیال کمی کسی برائی کا بدله برائی ہے نہیں دیتے ، گالی کا بدله گالی ہے نہیں دیتے ، وہ

(١) الاعراف: ٦٠ (١) الاعراف: ٦٠ (٣) الاعراف: ٦١

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى، كتاب استنابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب اذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح البخ، رقم: ١٤١٧، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم: ٣٣٤٧، منن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم: ٣٤٢٩، مسند أحمد، رقم: ٣٤٢٩

﴿ إِنَّا فَقَحْنَا لَكَ فَفَحًا مُبِينًا ﴾ (١) ‹ 'جم نے آپ کو فتح مبین عطافر ماکی''(۲)

### عام معافى كااعلان

اوراس وقت آپ نگانگار نے عام معافی کا اعلان کردیا کہ جو محض ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے ، جو محض ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے ، جو محض حرم میں داخل ہوجائے اس کو بھی اس ہوجائے اس کو بھی امن ہے ، جو محض حرم میں داخل ہوجائے اس کو بھی امن ہے ، جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کو بھی امن ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا :

(( لَا تَشْرِيْتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَآنَتُمُ الطُّلَقَآءُ))
'' آنَ كَ وَنَ ثَمْ بِرُ كُونَى ملامت نبيس اورتم سب آزاد ہو''(۳)

بیسلوک آپ مَلْ اَنْ اُمْ اَنْ اُلْوَلُول کے ساتھ کیا جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔

## ان سنتوں پر بھی عمل کرو

بہرحال! انبیا و بینا کی سنت یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی ہے مت دو، گائی کا جواب گائی ہے مت دو، گائی کا جواب گائی ہے مت دو، بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ احسان کرو۔حضور اقدس مُنالِیْ کی زندگی کے جتنے طریقے ہیں وہ سب سنت ہیں۔ہم نے صرف چند ظاہری چیزوں کا نام سنت رکھ لیا ہے، مثلًا داڑھی رکھ لیمنا، خاص طریقے کا لہاس پہن لیمن ہمتنی سنتوں بربھی عمل کی تو فیق ہوجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعمت ہے، کیکن سنتیں طریقے کا لہاس پہن لیمن ہمتنی سنتوں بربھی عمل کی تو فیق ہوجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعمت ہے، کیکن سنتیں

<sup>(</sup>١) الفتح: ١ (٢) سيرة المصطفى (٣٤/٣) بحوالة ابن اسحاق و مستدرك الحاكم

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (٤/ ٣٠٠ ـ ٣٠١)

صرف ان کے اندر تخصر نہیں، بلکہ یہ بھی حضورا قدس ٹاڈٹی کی سنت ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، گاٹی کا جواب گالی سے نہ دو، اگر اس سنت پڑھل ہو جائے تو ایسے شخص کے بارے میں قر آن شریف کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ﴾ (١) "جس فخص نے مبر کیا اور معاف کردیا تو البتہ بیر اے ہمت کے کاموں میں سے ہے''

یہ بڑے ہمت کی بات ہے کہ آ دمی کو غصہ آ رہا ہے اور خون کھول رہا ہے ، اس وقت آ دمی منبط کر کے حدود پر قائم رہے اور سامنے والے کومعاف کردے اور راستہ بدل دے۔ قر آن کریم کا ارشاد

> ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (1) "جونغوباتول سے كناره كشريخوالے بين"

## اس سنت برعمل کرنے سے دنیا جنت بن جائے

آپ حضرات ذرا سوچین که اگر حضوراقدی نظافی کی بیسنت حاصل ہوجائے تو مجر دنیا ہیں کوئی جھڑا ہاتی رہے گا؟ سارے جھڑے ہے، سارے فسا دات ، ساری عداد تیں ، ساری دشمنیاں اس وجہ سے جی کہ سازت ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نفنل سے اس سنت پرعمل کی تو فیق عطا فرمادیں تو بید دنیا جو آج جھڑوں کی وجہ ہے جہنم بنی ہوئی ہے، جس میں عداد توں کی آگ سلک رہی ہے ، نبی کریم خلافی کی اس سنت پرعمل کرنے کے نتیج میں جنت بن جائے ،گل وگزار بن جائے۔

## جب تكليف پنچے تو پيسوچ لو

جب بھی آپ کو کس سے تکلیف پنچ تو بیہ وجو کہ جس بدلہ لینے کے کس چکر جیں پڑوں، ہٹاؤ

اس کواوراللہ اللہ کروں اوراس کو معاف کر دوں۔ اصل جس ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ

زیادتی کرلی، آپ نے اس سے زیادہ زیادتی کرلی، اب دوسرا شخص اس زیادتی کا بدلہ لے گااور پھر

آپ اس سے بدلہ لیس گے، اس طرح عداوتوں کا ایک لا متابی سلسلہ شروع ہوجائے گا جس کی کوئی

انتہاء جیس، لیکن بالاً خرجہیں کسی مرحلے پر بار ماننی پڑے گی اور اس جھڑ ہے کوختم کرتا ہوگا، لہذا تم پہلے

دن ہی معاف کر کے جھڑ افتح کردو۔

<sup>(</sup>١) الشورئ: ٤٣ (٢) الفرقان: ٧٢

### عالبس ساله جنگ كاسب<u>ب</u>

زمات جالمیت میں ایک طویل جنگ ہوئی ہے جو'' جنگ بسوس' کہلاتی ہے۔اس جنگ کی ابتداءاس طرح ہوئی کہا یک خفص کی مرغی کا بچہ تھا، وہ کی دوسر ہے خفص کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں جا کراس نے پودے خراب کر دیئے، بس اس پرلڑائی شروع ہوگی، ان دونوں کے قبیلے اور خاندان والے آگئے، پہلے لاٹھیاں نکلیں اور پھر تلواریں نکل آئیں، پھر بیلڑائی چالیس سال تک جاری رہی، جب باپ کا انتقال ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرجاتا کہ بیٹا اور سب کام کر لیمنا کین میرے قاتلوں کو محاف نہ کرنا۔ صرف ایک مرغی کے بیچ کی وجہ سے چالیس سال تک لڑائی چلتی رہی، اگر پہلے دن ہی محاف نہ کرنا۔ صرف ایک مرغی کے بیچ کی وجہ سے چالیس سال تک لڑائی چلتی رہی، اگر پہلے دن ہی قرآن کریم کی اس آیت:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ﴾ پرهمل کر لینے تو بیاڑائی ای وان حتم ہوجاتی۔اللہ تعالی اپنے نعمل و کرم سے بیہ ہات ہمارے دلوں میں اُتاردے اور ہمیں اس پرهمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطافر مادے۔ آمین وَ آخِرُ دَعُوانَ اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# دومروں کی چیزوں کا استعال<sup>\*</sup>

#### بعداز خطبهٔ مستوند!

#### أمَّا يُعَدُ إ

عَنْ مُسْتَوْرَدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَنُ أَكُلَ بِرَجُلِ مُسْلِمِ آكُلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطُعِمُهُ مِثْلَهَا مِنَ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كُسِى ثُوبًا بِرَجُلِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَةً مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاهٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاهٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(١)

## دوسروں کو تکلیف دے کرا پنامفاد حاصل کرنا

حضرت مستورد بن شداد جائف سروایت ہے کہ حضور اقدس خائف نے ارشاد فر بایا: جوفض کمی مسلمان کے ذریعہ کوئی لقمہ کھائے ،اس کا مطلب ہے کہ کی مسلمان کی حق تلفی کر کے یا کسی مسلمان کو ترین کی نظیف پہنچا کریا کسی مسلمان کو بدنام کر کے اپنا کوئی مفاد حاصل کر ہے ، جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ، کہان کی معیشت کا دارو مداراس پر ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کرا ہے کھانے کا سامان کرتے ہیں ، مشلا رشوت کے کرکھانا کھایا ،اب اس نے درحقیقت ایک مسلمان کوناحق تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا ۔اس طرح اگر کسی کو دھو کہ دے کراس سے چسے حاصل کر لیے تو اس نے بھی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا ۔۔

ای طرح اگر کسی مسلمان کو بدنام کرکے چیے حاصل کرلیے، جیسے آج کل نشر واشاعت اور پہلٹی کا زماندہے۔ بعید آج کل نشر واشاعت اور پہلٹی کا زماندہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نشر واشاعت کے ذریعہ لوگوں کی بلیک میانگ کواپنا پیشہ اور ذریعہ آخر نی بنار کھا ہے ، اب ایسافنص دوسرے کو بدنام کرکے چیے حاصل کرتا ہے اور کھانا کھا تا ہے۔ یہ تمام صور تیں اس حدیث کے مغہوم کے اندر داخل ہیں کہ جوخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر

ا ملاحی خطبات (۱۱/ ۱۳۸ تا ۱۲۷) ، بعد از نمازعصر ، جامع مجد بیت المکرم ، کراچی \_

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم: ٤٢٣٧، مسند أحمد، رقم: ١٧٣٢٥

کھانا کھائے تو جتنا کھانا اس نے اس طریقے سے حاصل کرکے کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کواس کھانے کے وزن کے برابر جہنم کے انگارے کھلائیں مے۔

### دوسروں کو تکلیف دے کرلباس یا شہرت حاصل کرنا

ای طرح جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کرادراس کی حق تلفی کرکے پیسے کمائے گا اور پھران پیسیوں سے لباس بنائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کوجہنم کا اتنا ہی لباس پہنا کیس مے بینی آعم کے انگاروں کا لباس بہنا کیں مجے۔

ای طرح جو تخفی دوسر ہے مسلمان کو تکلیف پہنچا کرشہرت کے مقام تک پہنچے ، جیسے بعض لوگ دوسروں کی برائی کرکے پی اچھائی ہابت کرتے ہیں، چنا نچے الیشن کے دوران لوگ بیدکام کرتے ہیں کہ انتخابی جلسوں میں دوسروں کی خرابی بیان کر کے اپنی اچھائی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن بدنا می کے مقام پر کھڑا کریں ہے۔ یہاں دنیا ہی تو اس نے نیک شہرت حاصل کرلی ، لیکن اس کے نتیج میں اللہ تعالی وہاں اس کو بری شہرت عطافر ما نمیں ہے ، اور برسرِ عام اس کو رسوا کریں گے کہ بیوہ شخص ہے جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچا کرشہرت کا مقام حاصل کیا تھا۔

اس صدیث ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس کے حق کو پامال کرنا کتنا خطرنا ک کام ہے اور یہ کتنی بری بلا ہے۔ اس لئے میں بار بار بیر عرض کرتا ہوں کہ ہر خض اپنے برتا کہ اور اپنے طرز عمل میں اس بات کو مدنظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا حق پامال ہوجائے اور پھر قیامت کے دوز اللہ تعالی اس کا حساب ہم ہے لے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین

## دوسرے کی چیز لینا

ایک اور حدیث میں حضور اقدس مُنْافِظِ نے ارشاد فر مایا کہتم میں سے کوئی مختص اپنے کسی ساتھی یا دوست کا سامان نہ نداق میں لے اور نہ ہجیدگی میں لے۔(۱)

ایک چیز دوسرے کی ملکیت ہے تو آپ کے لئے بیہ جائز نہیں کہ اس کی اجازت بلکہ اس کی خوشد لی کے بغیر وہ چیز استعال کریں یا اس کو قبضہ ہیں لیس، نہ تو سنجید گی ہیں ایسا کرنا جائز ہے اور نہ ہی نمراق میں ایسا کرنا جائز ہے، جاہے وہ دوسرافخص تمہارا قریبی دوست اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیکن اس کی چیز کواس کی اجازت اوراس کی خوشد لی سے بغیراستعال کرنا ہرگز جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله، ما جاه لا يحلّ لمسلم أن يروع مسلما، رقم: ۲۰۸۹،
 سنن أبي داؤه، كتاب الأدب، من يأخذ الشي، على المزاح، رقم: ٤٣٥٠، مسند أحمد، رقم: ١٧٢٦١

## خوش ولی کے بغیر دوسرے کی چیز حلال نہیں

ایک اور صدیث می جناب رسول الله مَنْ الله مَنْ ارشاوفر مایا: ((لَا يَحِلُ مَالُ المَرِيُ مُسَلِم إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِ مِنْهُ))(١)

سکسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوشدلی کے بغیر دوسرے کے لئے حلال نہیں۔ اس عدیث میں حضورا قدس شائی آئے ا جازت کا لفظ استعال نہیں فر مایا بلکہ خوشد لی کا لفظ استعال فر مایا ، مشلا آپ نے کسی حض سے اس چیز ما تک کی کہ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا ہے لیکن مرقت کے دہاؤیس آکر استعال استعال کی استعال کی جیز استعال کی جیز استعال کی جیز استعال کریں گے تو آپ کے لئے اس کا استعال کرنا جائز نہیں ہوگا ، اس لئے کہ آپ نے اس کا مال اس کی خوشد کی کے بغیر لے لیا۔

## ''مولویت'' بیجنے کی چیز نہیں

تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تعانوی می استاذیا شیخ کا واقعه آل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبروہ کی دکان پر کوئی چیز فرید نے گئے ، اور انہوں نے اس چیز کی قیمت ہوگئی جیز فرید نے گئے آور انہوں نے اس چیز کی قیمت ہوگئی ، دکا ندار نے تیمت ہتا دی ، جس وقت قیمت ادا کرنے گئے تو اس وقت ایک اور صاحب ہیں ، وہاں پہنچ گئے جوان کے جانے والے تھے ، وہ دکا ندار ان کوئیس جانیا تھا کہ یہ فلال مولا نا صاحب ہیں ، چنا نچان صاحب ہیں ، البندا ان کے ساتھ رعایت کریں۔ حضرت مولا نا نے فرمایا:

'' میں اپنے مولوی ہونے کی قیمت نہیں لیما چاہتا ، اس چیز کی جواصل قیمت ہے وہ ہی جمھے سے لے لو۔ اس لئے کہ پہلے جو قیمت تم نے بتائی تھی ، اس قیمت پرتم خوشد لی سے میہ چیز دینے کے لئے تیار تھے ، اب اگر دوسرے آدمی کے کہنے سے تم نے رعایت کردی ، اور دل اغرر سے مطمئن نہیں ہے تو اس صورت میں وہ خوشد لی سے دیتا نہیں ہوگا ، اور چر میرے لئے اس چیز میں پرکت نہیں ہوگی اور اس کا لیما بھی میرے لئے اس چیز میں پرکت نہیں ہوگی اور اس کا لیما بھی میرے لئے اس چیز میں پرکت نہیں ہوگی اور اس کا لیما بھی میرے لئے طال نہیں ہوگا ، الہٰ ذاجتنی قیمت تم نے لگائی ہے اتنی قیمت لے لو'

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب تغسير القرآن عن رسول الله، رقم: ۲۲ - ۲۳ مسند أحمد، حديث عمّ أبي
 حرة الرقاشي عن عمّه، رقم: ۱۹۷۷٤

یج جائے کہ لوگ اس کی وجہ سے اشیاء کی قیمت کم کردیں۔

### امام ابوحنیفه عیشه کی وصیت

بلکہ حضرت امام ابوحلیفہ میکناہ نے جن کے ہم سب مقلد ہیں، اپنے شاگر دحضرت امام ابو یوسف میکناہ کو بہوصیت فرمائی:

''جبتم کوئی چیز خریدویا کرایه برلوتو جتنا کرایداور جتنی قیت عام لوگ دیتے ہیں، تم اس سے پچھزیادہ دیدو، کہیں ایسانہ ہو کہتمہارے کم دینے کی وجہ سے علم اور دین کی ہے عزتی اور ہے تو قیری ہو''

جن حضرات کواللہ تعالیٰ نے احتیاط کا بیہ مقام عطافر مایا ہے وہ اس عد تک رعابت فرماتے ہیں کہ دوسرے کی چیز کہیں اس کی خوشد لی کے بغیر ہمارے پاس ندآ جائے۔ مثلاً آپ نے کس سے کوئی چیز ہا گل کی تو ما تکنے سے پہلے ذرابیسو چو کے اگرتم سے کوئی دوسر اضحی بید چیز مانگا تو کیا تم خوشد لی سے اس کو دینے پر راضی ہوجائے ؟ اگرتم خوشد لی سے راضی نہ ہوتے تو پھر وہ چیز دوسر سے بھی مت ماگو۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ مرقت کے دباؤیش آکروہ مختص تہمیں وہ چیز دید ہے لیکن اس کا دل اندر سے راضی نہ ہو،اور اس کے نتیج بیس تم نمی کریم ناٹاؤ کم کے اس ارشاد کا مصدات بن جاؤ کے کسی مسلمان کا مال اس کی خوشد لی کے بغیر حلال نہیں۔

## حضور مَنَّاثِيَّامُ كَي احتياط كاايك واقعه

جناب رسول الله مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الله

" أَوْ عَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟"

" يا رسول الله! ميرے ماں باب آپ برقربان موں ، كيا من آپ سے غيرت كرول كا؟" (١)

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن (ياتي ماشيا على مغريا عقريا عقراكي)

### أمت کے لئے سبق

اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دوعالم خلفظ جانے ہیں کہ فاروق اعظم بھٹ جیسا انسان وہ
اپنی جان ، اپنا مال ، اپنی عزت و آبرہ ، اپناسب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ، ان کے باس
اگر کوئی بیزی سے بیزی نعمت ہواور وہ لعمت جناب رسول اللہ خلفظ کے استعال ہیں آجائے تو وہ اس کو
ایپ لئے باعث فر جھیں ہے ، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے کل میں داخل ہیں ہوئے ، جبکہ وہ جگہ
ایپ لئے باعث فر بھی جو تکلیف کی جگہ ہیں ہوتی ۔ لیکن علماء کرام ایسٹین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے
ورحقیقت سرکار دوعالم خلفظ اُمت کو بیسبق دینا جا ہے ہیں کہ دیکھوا ہیں بھی اپنے ایسے فدا کار اور
جانمار صحافی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا، تو تم لوگوں کے لئے عام حالات میں
دوسرول کی چیز اس کی خوشد کی اور اجازت کے بغیر استعال کرنا کیسے جائز ہوگا۔؟

## سلام کے جواب کے لئے تیم کرنا

الله تعالی ہمارے محد ثین عظام اور فقہاء کرام دیجھ کی قبروں کو تور سے مجردے، آمین۔ یہ حضرات ہمارے لئے جمیب ذخیرہ جموز کئے ہیں۔ چنا نچہ ایک سحابی نے ایک حدیث ہیان فر مائی کہ حضورا قدس ناہی آبیک مرتبہ ایک راستے ہیں گزررہے تھے، ایک سحابی نے آپ کو دیکھ کر آپ کوسلام کیا۔ یہ ابتداء اسلام کا زمانہ تھا، اور اس وقت اللہ تعالی کا نام وضو کے بغیر لینا مکر دہ تھا، اور "سلام" بھی اللہ کے اساء صنی ہیں سے ، اس وقت حضورا قدس ناہی کا مام وضو سے نہیں تھے، اب اگر اس حالت ہیں "واللہ کا اسلام" فرماتے تو اللہ تعالی کا نام وضو کے بغیر لینا موجاتا، اس لئے آپ تا ہم اللہ فرمایا اور پھر آپ نے نام لینے سے نہیں کے اللہ دیرکا تا کہ قریب ہیں جو مکان تھا، اس کی دیوار سے تیم فرمایا اور پھر آپ نے نام لینے سے نہیں کے اللہ دیرکات کی کہ کر جواب دیا۔ (۱)

<sup>(</sup>بقيرمائي سخيلائيه) الخطاب أبي حفص القرشي العدوى، رقم: ٣٤٠٣، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، رقم: ٤٤٠٨، مسند أحمد، رقم: ١٣٨٠١

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب التيم، باب التيم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت المبلاة، رقم: ٥٤٦، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيم، رقم: ٥٥٤، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر، رقم: ٣٠٩، سن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر، رقم: ٢٧٨، مسند أحمد، رقم: ٣٨٨٠.

#### علماء كااحاديث ييهمسائل كانكالنا

ان صحابی نے بیر حدیث بیان فر مادی، لیکن فقہاء کرام انٹینٹہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ایک حدیث ہے اُمت کے لئے کیا کیا ہدایات نکل ربی ہیں، ان کے نکا لئے ہیں لگ جاتے ہیں۔ احادیث ہادکام نکا لئے کا جب میں تصور کرتا ہوں تو میرے سامنے بیر منظر آجا تا ہے کہ جب کوئی ہوائی جہاز کس ایر پورٹ پر اُئر تا ہے تو جیے ہی دہ اُئر تا ہے فوراً تمام لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دینا شرد رائے کردیتے ہیں، کوئی اس کی صفائی کرد ہا ہے، کوئی اس میں پڑول بحرد ہا ہے، کوئی مسافروں کو اُتار رہا ہے، کوئی کھانا پیس، کوئی اس کی صفائی کرد ہا ہے، کوئی اس میں پڑول بحر ہا ہے، کوئی مسافروں کو اُتار رہا ہے، کوئی کھانا کوئی حدیث سرائے آتی ہے تو اُمت کے علاء بھی مختلف جبتوں ہاس حدیث پر کام کرنے ہیں لگ جاتے ہیں، کوئی اس حدیث کی سند کی چھان بین کرد ہا ہے کہ اس کی سند جبح ہے یا نہیں؟ کوئی راویوں کی جانے پڑتاں کرر ہا ہے، کوئی اس حدیث سے کیا کیا احکام بتار ہا ہے کہ اس حدیث سے کیا کیا احکام خوات فقہاء کرام اُؤسٹین کا کام بیہ کہ کوئی حدیث ان کے سامنے آتی ہے تو اس حدیث کے ایک ایک جز کی ہائی کھائی نکائی کرا حکام مستد طرفر ماتے ہیں، کیا کیا رہنمائی اس سے حاصل ہور ہی ہے۔ تو حضرات فقہاء کرام اُؤسٹین کا کام بیہ ہے کہ جب کوئی حدیث ان کے سامنے آتی ہے تو اس حدیث کے ایک ایک بیل کی کھائی نکائی کرا حکام مستد طرفر ماتے ہیں۔

# بلبل والی حدیث ہے • اامسائل کا استنباط

یاد آیا کہ شائل تر ندی میں صدیث ہے کہ حضرت انس بڑٹٹؤ کے ایک جھوٹے بھائی تھے، جو پچے تھے، انہوں نے ایک بلبل پال رکھا تھا، وہ بلبل مرگیا،حضور اقدی مُنْ اُنْڈُا ایک دن ان کے پاس آشریف لے گئے تو اس بچے ہے آپ نے بوجھا:

((يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟))

"ا ا ابوعمير التم في وه جوبلبل بال ركها تقاءاس كاكيا موا؟"(١)

صرف ایک اس صدیث سے حضرات فقہاء کرام نے ایک سودی • اافقہی مسائل نکانے ہیں۔ اور ایک محدث نے اس ایک حدیث کی تشریح اور اس سے نکلنے والے احکام پرمستقل کتاب کھی ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب الإنبساط الى الناس ١٠٠٠٠ وقم: ٥٦٦٤، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على البسط، وقم: ٣٠٥، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، وقم: ٤٣١٨، سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المزاح، وقم: ١٠٦٧، مسند أحمد، وقم: ١٠٦٧

#### سلام کے جواب کے لئے تیم کرنا جائز ہے

بہرحال، ان سحابی کے سلام کے جواب کے لئے آپ نے پہلے بیم فر بایا مجرسلام کا جواب دیا۔ اس حدیث سے بھی فقہاء کرام نے بہت سے مسائل نکالے ہیں۔ چنا نچہ اس حدیث سے فقہاء نگرام نے بہت سے مسائل نکالے ہیں۔ چنا نچہ اس حدیث سے فقہاء نہیں جائے ہیم کرنا جائز ہے۔ مثلاً دعا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وضو کو ضروری اور واجب قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وروازہ کھنگھٹانے اور دعا کرنے کو آسان کر دیا کہ اس کے لئے وضو کی شرط نہیں رکھی بلکہ یا کی کی شرط بھی نہیں رکھی ،الہذا اگر کوئی شخص جنابت اور نا یا کی کی حالت میں بھی دعا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔ لیکن بہتر اور سخب سے کہ آدی دعا کرتے وقت باوضو ہواورا اگر فضو کا موقع نہ ہوتو تیم کرلے، کوئکہ تیم کرکے دعا کرنا ہے وضو دعا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر چہ اس قضو کا موقع نہ ہوتو تیم کرلے، کوئکہ تیم کرکے دعا کرنا ہے وضو دعا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر چہ اس تیم سے نماز پڑ ھنا اور ایسے کام کرنا چائز نہیں ہوگا جن کے لئے وضو کرنا واجب ہے، لیکن اس تیم سے دعا کرسکتا ہے۔

## ذكر كے ليے تيم كرنا

مثلاً کوئی مخص ذکر کرتا جاہتا ہے یا تنبیج پڑھنا جاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینا اثنا آسان فرمادیا ہے کہ اس کے لئے وضو کی شرط نہیں ، البتہ باوضو ہو کر ذکر کرنامستخب ہے، لہٰڈا اگر وضو کرنے کا موقع نہیں ہے اور ذکر کرنا جا ہتا ہے تو کم از کم بیکرے کہ تیم کرے ذکر کرلے ، کیونکہ تیم کرے ذکر کرنا ہے وضو ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ البتہ اس تیم ہے کی تشم کی نماز پڑھنا جا تر نہیں ہوگا۔

## دوسرے کی د بوار سے تیم کرنا

فقہاء کرام پین اے اس حدیث سے دوسرا مسلہ یہ نکالا ہے کہ حضورا قدس سکا ہے تہ دیوار سے بہتے مز مایا اوروہ کی دوسرے مختص کے گھر کی دیوار تھی ، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ سکا ہے دوسرے مختص کے گھر کی دیوار تھی ، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ سکا ہی اور اس کے کہ دوسرے مختص کے گھر کی دیوار کواس کی اجازت کے بغیر استعال کرتا جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے بیسوال کی چیز اس کی اجازت اور اس کی خوشد لی کے بغیر استعال کرتا جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے بیسوال انتحال دو کہ بیا ، وہ بھی جو دویار کس طرح استعال فر مائی۔ انتحال وہ بھی جو دویا، کہ بات دراصل بیتھی کہ مکان کے باہر کی دیوار سے تیم کرنے کی صورت میں یہ بات سونی مدینے تھی کہ کوئی بھی آپ کواس عمل سے منع نہ کرتا ،

ائن کئے آپ کے لئے اس دیوار سے تیم کرنا جائز تھا۔ لہٰذا جہاں اس بات کا سوفیعد کھمل یقین ہو کہ دوسرافخص نہ صرف ہد کہ اس کو استعال کرنے کی اجازت دے گا بلکہ دوخوش ہوگا تو اس صورت میں اس چیز کا استعال کرلین جائز ہے۔ اب آپ انداز ولگا ئیں کہ فقہا مرام نے کتنی باریک بات کو بکڑ لیا۔

# کسی قوم کی کوژی کواستعال کرنا

فقهاء کرام ایشنیانے بھی سوال ایک اور حدیث پر بھی اُٹھایا ہے، وہ حدیث شریف یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور افتدس مؤلی ایک مرتبہ حضور افتدس مؤلی انشریف کے جارہے تھے، آپ کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوگی، ایک جگہ پر کسی قوم کی'' کوڑی' بھی ، جہال لوگ اُپنا کچرا ڈالتے تھے، اس'' کوڑی' پر آپ نے پیشاب کیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"اتنى شبّاطَه قَوْم"

''کی قوم کے کوڑا ڈالنے کی جگہ پرآپ پنیخ''<sup>(1)</sup>

اب نقباء نے اس پرسوال اُٹھایا ہے کہ وہ کوڑا ڈالنے کی جگہ کسی قوم کی ملکیت تھی تو آپ نے اس کوان کی اجازت کے بغیر کیسے استعال فرمالیا؟

پھر خود ہی فقہاء نے اس کا جواب بھی دیا کہ دراصل وہ عام استعمال کی جگہ بھی اور اس مقصد کے لئے وہ جگہ چھوڑی گئی تھی ،لاہڈ اکسی مخص کی ملکیت میں کوئی خلل ڈالنے کا سوال پیدائہیں ہوتا۔

# میزبان کے گھر کی چیز استعال کرنا

اس ہے آب اندازہ لگا ئیں کہ شریعت ہیں کہ دوسر ہے فض کی چیز کو استعمال کرنے کے بارے ہیں کتنی حساسیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ہم دوسر ہے فض کے گھر مہمان بن کر گئے۔ اب اگر اس کے گھر کی چیز آپ کو استعمال کرنی ہے تو استعمال کرنے سے پہلے ذرا بیسوچو کہ میرے لئے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اور بیسوچو کہ میرے استعمال کرنے سے میمز بان خوش ہوگایا اس کے دل ہیں بختی پیدا ہوگی؟ اگر اس کے دل ہیں بختی پیدا ہوگی؟ اگر اس کے دل ہیں بیدا ہوگی بیدا ہونے کا ذرا بھی اندیشہ ہوتو اس صورت ہیں اس چیز کو آپ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الوضود، باب البول قالما وقاعدا، رقم: ۲۱۷، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسلح على الخفين، رقم: ۲۰۲، سنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله، باب الرخصة في ذلك، رقم: ۲۲، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك ذلك، رقم: ۲۸، سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب البول قائما، رقم: ۲۲، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البول قائما، رقم: ۲۲، مسند أحمد، رقم: ۲۲۱۵

كے لئے استعال كرنا جائز نبيں۔

ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بہت ہا احتیاطی پائی جاتی ہے، چنانچہ ہوتا ہہہ کہ دوست کے گھر میں چلے گئے اور سوچا کہ بیتو ہمارا ہے لکلف دوست ہے، اب دوئی اور بے لکلفی کی مد میں اس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بیہ جائز نہیں، کیونکہ میں اس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بیہ جائز نہیں، کیونکہ حضورا قدس مُنافِّلًا نے صاف صاف فر مادیا کہ خاتی میں بھی دوسرے کی چیز اُٹھا کر استعمال کرنا جائز نہیں، تو پھر بچیدگی میں کیے جائز ہوسکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا جائزہ لینا جائے کہ ہم بے تکلفی کی آڑ میں کہاں کہاں حضورا قدس مائی ہیں گئے گئے کہ میں کے جائز ہوسکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا جائزہ لینا جا ہے کہ ہم بے تکلفی کی آڑ میں کہاں حضورا قدس مائی ہیں گئے گئے کہ میں کے اس حکم کی خلاف ورزی کرر ہے ہیں۔

## بیٹے کے کمرے میں داخل ہونے کے لئے اجازت

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفی صاحب برین کا مراری عمر بید معمول ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ کی کام سے اپنی اولا دے کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ فر ماتے تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے ، حالا نکہ وہ کمرہ ہماری ملکیت نہیں ہوتا تھا، انہی کی ملکیت ہوتا تھا، اس کے باوجود پہلے اجازت لینے کہ اعدا آجا کیں۔ اور اگر بھی حضرت والد صاحب برین کو وہ چیز استعال کرنے کی ضرورت پیش آتی جو ہمارے استعال میں ہے، تو ہمیشہ پہلے ہو چھ لینے کہ بی تہماری چیز میں استعال کرنے کی ضرورت پات کے بین تہماری چیز میں استعال کراوں؟ اب آپ اعدازہ لگا کیس کہ ایک باب اپنے بیٹے سے بو چھ رہا ہے کہ بیس تہماری چیز استعال کراوں؟ حالا نکہ حدیث شریف میں حضورا قدس نا ایک بیٹے نے فر مایا:

((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيُكَ))

''تم خوداورتمہارا مال سبتہارے ہاپ کا ہے''() لیکن اس کے ہاوجوداس درجہا متیا ماتھی کہ جٹے سے پوچیکراس کی چیز استعال فر مارہے ہیں، تو جب اپنی اولا دکی چیز استعال کرنے ہیں بیاحتیاط ہوئی جا ہے تو جن کے ساتھ بیرشتہ نہیں ہے، ان کی چیز ول کوان کی اجازت کے بغیر استعال کرنا کتی تنگین بات ہے۔

# اطلاع کے بغیر دوسرے کے گھر جانا

میہ تمام چیزیں ہم نے اپنے دین سے خارج کردی ہیں، بس آج کل تو عبادات کا اور نماز روزے کا نام دین مجھ لیا ہے، اور اس سے آگے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے دین سے خارج کردیا

 <sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم: ۲۲۸۲، مسند أحمد،
 رقم: ۹۲۰۸

ہے۔ مثلاً کسی دوسرے کے گھر میں اطلاع کے بغیر کھانے کے وقت پہنے جانا دین کے خلاف ہے۔ بھیے

آج کل ہوتا ہے کہ پیر صاحب اپ مریدوں کالشکر لے کر کسی مرید پر جملہ آور ہو گئے۔ اور پیر صاحب
کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو ہمارا مرید ہے، لہذا اس کو تو ہر حال میں ہماری خاطر تواضع کرنی ہی کرنی
ہے۔ یہ میں آپ کو آنکھوں و یکھا واقعہ بتارہا ہوں۔ اب وہ مرید بچارہ پر بشان کہ بین وقت پر میں کیا
انتظام کروں، اتنی بڑی فوج آگئی ہے اس کے لئے کہاں ہے تواضع کا انتظام کروں؟ ۔ اب و یکھئے!
نمازیں بھی ہورہی ہیں، تنجد، اشراق، چاشت، ذکرواذکار، سب عبادات ہورہی ہیں، اور پیر صاحب
بے ہوئے ہیں۔ لیکن بغیر اطلاع کے مرید کے گھر پہنچ گئے۔ یا در کھئے! یہاں حدیث کے اندر داخل
ہے جس میں حضور اقدی سئٹ گھڑانے فرمایا:

((لَا يَحِلُ مَالُ امْرِيُ مُسَلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ))(١)

نیکن پیرماحب کوائن کی کوئی پروا و آبیک گداس کے مرید کو تکلیف ہور ہی ہے یا پریشانی ہور ہی ہے ، یا اس کا مال اس کی خوشد لی کے بغیر حاصل کیا جارہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے ہیں ہیہ باتیں مجیل گئی ہیں اور اس کو دین کا حصد ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ فہم عطافر مائے اور ہر چیز کواس کے مقام پر رکھنے کا ذوق عطافر مائے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس پڑل ہو۔

#### خوش د لی کے بغیر چندہ لینا

ای طرح آج کل چندہ کا ستلہ ہے، یہ چندہ خواہ کی بھی نیک مقصد کے لئے ہو، چاہے مدر ہے کے لئے ہو، کین اگر چندہ مراہ ہو، یا تبلیغ کے لئے ہو، یا تبلیغ کے لئے ہو، یا تبلیغ کے لئے ہو، یا تبلیغ کے سنے موائی اگر چندہ کر سے دفت کی موقع پر ذراسا بھی دباؤ کا عضر آجائے گا تو وہ چندہ حرام ہوجائے گا۔ حضرت موالا نا اشرف علی صاحب تھاتوی بوئیہ کا اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے، جس جس انہوں نے فرمایا کہ آج کل جو چندہ کا طریقہ ہے کہ بری شخصیات اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کر چندہ وصول کرتے ہیں، کیونکہ اگر مدر سے کے کسی معمولی سفیر کو چندہ کے بیجا جائے گا تو چندہ کم وصول ہوگا، البذا کی برے اور صاحب حیثیت ما حب حیثیت کو چندہ کے لئے بیجا جائے ۔ اس کا بتیجہ یہ دوتا ہے کہ جس کے پاس وہ صاحب حیثیت عبدہ کے چندہ کے لئے بیجا جائے ۔ اس کا بتیجہ یہ دوتا ہے کہ جس کے پاس وہ صاحب حیثیت جندہ کے جندہ کے اور دوں میسو ہے گا کہ انزایز ا آ دمی میر سے پاس آ یا ہے تو اس تصور سے جسے کیا دول، چندہ کے دور یہ دے گا۔ حضرت تھاتوی بیٹھیٹ کا باؤ ڈالنا ہے، اور چنا نے دو ذیادہ پہنے دے گا۔ حضرت تھاتوی بیٹھیٹ کا باؤ ڈالنا ہے، اور

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذی، کتاب تفسیر الفرآن عن رسول الله، رفم: ۳۰۱۲، مسند أحمد، حدیث عمّ أبی حرة الرقاشی عن عنه، رقم: ۱۹۷۷۶، صدیث مباد که کارجمه بیدے: "کی انسان کا بال دومرے کے لئے اس کی دل قوشی کے بغیر جائز جمیں"

فخصیت کا دباؤ ڈال کرجو چنده وصول کیا جائے گاوہ خوشد لی کا چندہ نہیں ہوگا، اور جب وہ چندہ خوشد ل کانہیں ہے تو وہ حرام ہے اور اس حدیث کے تخت داخل ہے جس میں آپ نے فر مایا: ((لَا يَحِلُ مَالُ امْرِيْ مُسْلِم إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِ مِنْهُ))(۱)

## عام مجمع میں چندہ کرنا

ای طرح عام مجمع کے اندر چندہ کا اعلان کرکے وہیں چندہ مجمع کیا جارہا ہے، اب جو صاحب حیثیت اس مجمع کے اندر ہیٹا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ سب لوگ تو چندہ دے رہے ہیں، اگر ہیں چندہ نہیں دوں گا تو میری تاک کٹ جائے گی، اور آگر تھوڑا چندہ دوں گا تو بھی بے عزتی ہوجائے گی، لہذا مجھے زیادہ دینا جا ہے۔ اب اس دباؤیش آگراس نے زیادہ چندہ دیدیا۔

یا در کھئے! اس دہاؤ میں آ کر جو چندہ دے گا وہ خوشد لی کا چندہ نہیں ہے اور اس حدیث کے تحت داخل ہے جس میں حضور اقدس ناکا آئے نے نر مایا:

((لَا يَحِلُ مَالُ امْرِي مُسْلِم إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِ مِنْهُ))(١)

ان کئے حضرت تھا آنوی پرکٹیڈ کا آئے متعلقین کے لئے عام معمول یہ تھا کہ عام مجمع میں چندہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لئے کہ اس میں لوگ شر ماحضوری میں اور مردّت میں آ کر چندہ دید ہے ہیں جوجائز اور حلال نہیں۔

#### غزوۂ تبوک کے واقعہ ہے اشکال اور اس کا جواب

حعرت تعانوی مکتلی کی بیہ بات میں نے ایک مرتبہ بیان کی تو ایک صاحب نے کہا کہ حضورا قدس الطفال نے بھی غزوہ توک میں حقورات حضورا قدس الطفال نے بھی غزوہ توک میں حقورات جا گئی تھا۔ جب غزوہ توک میں ضرورت ہے، پیش آئی تو آپ نے کھڑے ہوکراعلان فر مایا کہاس وقت جہاد کے لئے سامان کی شد بد ضرورت ہے، جو تحق بھی اس میں خرج کرے گااس کو بیر تو اب طح گا، چنا نچے حضرت ابو بکر صدیق دائلان بیا کا سام کا سارا مال لے کرآ گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس الطفال نے بھی جمع میں چندہ کا اعلان فر مایا۔

اس کا جواب سے کے حضور اقدس ناٹا کا نے بینیں فر مایا تھا کہ اس وقت اور اس جگہ پر چندہ

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله، رقم: ۳۰۱۷، مسند أحمد، حدیث عمّ أبی حرة الرفاشی عن عمّه، رقم: ۱۹۷۷؛ عدیث مباد که کاتر جمدید ہے: دیکی انسان کا مال دوسرے کے لئے اس کی دل خوشی کے بغیر جائز نہیں''

کرو، بلکہ آپ نے بیاعلان فرمادیا تھا کہ اتن ضرورت ہے، جو شخص بھی اپنی سہولت کے مطابق جس وقت جتنا جاہے لاکر دیدے، چنانچے صحابہ کرام ٹذاکہ ابعد میں اشیاء لالاکر جمع کراتے رہے۔ بیاعلان نہیں تھا کہ ابھی اور یہیں جمع کرو۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام خفافۃ کے حالات کو ہم اپنے حالات پر کہاں قیاس کر سکتے
ہیں۔اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام خفافۃ کے اخلاق ایسے معنی مزکی اور کبلی فر مادیے ہتے کہ ان جس سے کوئی
ہیں البہ نہیں تھا جو محض دکھاوے کی خاطر چندہ دے۔اللہ کے لئے چندہ دیتا ہوتا دیتے ، نددینا ہوتا تو
نددیتے ۔ ہمارے معاشرے کے لوگ دباؤ جس آجاتے ہیں ،اور اس دباؤ کے نتیج جس شر ماشری جس
دین پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ لہٰذا آئ کل کے حالات کو صحابہ کرام خوالہ کے حالات پر قیاس نہیں کیا
جاسکتا۔اس لئے حضرت تھا تو ی مجھنے فر ماتے ہیں کہ عام مجمع جس اس طرح چندہ کرتا جس طرح عام
دستورہے ، یہ جا ترنہیں ، کیونکہ ایسے چندے جس خوشد لی کا عضر مفقو دجوتا ہے۔

#### چندہ کرنے کا سیح طریقہ

چندہ کرنے کا سی طریقہ میہ کہ آپ لوگوں کو متوجہ کردیں کہ بیا یک ضرورت ہے اور دین کا مسیح مصرف ہے اور اس میں دینے میں تو اب ہے۔ لہذا جو چاہے اپنی خوشی کے ساتھ جب چاہاں ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اور تو اب کے حصول کے لئے چندہ دیدے۔ بیتمام احکام اس حدیث سے نکل رہے ہیں کہ کوئی محض دوسرے کا مال اور دوسرے کا سامان نہ تو سنجیدگی میں لے اور نہ غذا تی میں لے۔

#### عاریت کی چیز جلدی واپس نه کرنا

مرحديث من أيك جمله بدار شادفر مايا:

((فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَاصَاحِيهِ فَلْيَرُكُمَّا إِلَيْهِ))(١)

لینی اگرتم نے کسی وقت دوسرے کی انظی بھی کے گی ہے تو اس کو واپس کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرتم نے کوئی چیز عاری استعمال کے لئے لے لی ہے اور اس نے خوشد لی ہے تہمیں دیدی ہے، خوشد لی سے اس نے وہ چیز دے کر کوئی جرم نہیں کیا، لہذا جب تمہاری وہ ضرورت پوری ہوجائے جس خوشد لی سے اس نے وہ چیز دے کر کوئی جرم نہیں کیا، لہذا جب تمہاری وہ ضرورت پوری ہوجائے جس

ان الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، باب ما جاء لا يحلّ لمسلم أن يروع مسلما، رقم: ٢٠٨٦، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، رقم: ٢٧٢٦، مسند أحمد، رقم: ١٧٢٦١

ضرورت کے لئے تم نے وہ چیز کی تھی تو بھراس چیز کوجلداز جلدوا پس لوٹاؤ۔اس بارے بھی بھی ہمارے یہاں کوتا ہیاں اور خفلتیں ہوتی ہیں۔ایک چیز کی ضرورت کی وجہ ہے کس سے لے کی تھی،اب وہ گھر بیں ہوئی تو اب واپس بین کرنے کی فکر نہیں۔ارے بھائی! جب تہاری ضرورت پوری ہوئی تو اب واپس کرو۔اب جس شخص کی وہ چیز ہے ہوسکتا ہے کہ اس کو استعال کرنے کی ضرورت ہو،لیکن وہ ما تکتے ہوئے شرما تا ہو کہ اس کے پاس جاکروہ چیز کیا ماگوں۔اب اگرتم اس چیز کو استعال کرو گے تو تم اس کی خوشد لی کے بغیر استعال کرو گے تو تم اس کی خوشد لی کے بغیر استعال کرو گے۔الہذا بیاستعال کرنا تہارے لئے حرام ہے۔

#### كتاب لے كروا پس ندكرنا

ای طرح ہمارے معاشرے میں بید مسئلہ با قاعدہ گھڑلیا گیا ہے کہ کتاب کی چوری، بیہ کوئی چوری، بیہ کوئی چوری، بیہ کوئی چوری، بیہ کوئی ہوتی، بینی اگر کسی دوسرے سے کتاب پڑھنے کے لئے لے لی تو اب اس کتاب کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰڈا مطالعے کے بعد کتاب گھر میں پڑی ہے، اس کی واپسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ حضور من اللہٰ کا بیارشاد ہے کہ جب تم نے دوسرے کی کوئی چیز لی ہوتو اس کو واپس کرنے کی فکر کرداور جلداز جلداس کواصل ما لک تک واپس پہنچاؤ۔

الله تعالى بم سب كوحضورا قدس عليما كالما كان ارشادات رعمل كرنے كى تو فتل عطا فرمائے۔

7ين\_

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# دوسروں کے لئے بیندیدگی کا معیار <sup>\*</sup>

بعداز خطبه مسنوند!

"أَمَّا بِغَدُ!

فَقَدُ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللهٔ عَلَیهِ وَسَلَّمَ: ((وَأَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفُسِكَ))(۱)

ایک حدیث کا بیان کی روز سے چل رہا ہے جس میں نمی کریم طَلَّائِمُ نے پانچ تھیجتیں قرما تھی،
اور حضرت ابو ہریرہ وَ بُرُنُونُ کو بیتا کیدفر مائی کہ وہ خودان باتوں کو بجھیں اور ممل کریں ،اور دوسروں تک بھی
اس کو پہنچا تیں۔ ان میں سے تین نصیحتوں کا بیان گذشتہ دنوں میں ہوا ، اللہ تعالی ان پڑمل کرنے کی
تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

#### جوتم اینے لئے پند کرتے ہو

حضورا قدى الله الم على المراقد عن المراكى: (وَ أُحِبُ لِلنَّاسِ مَا نُحِبُ لِنَفْسِكَ))

" دوسروں کے لئے وہی ہات پسند کروجوتم اپنے لئے پسند کرتے ہو"

ان سیحتوں میں سے ایک ایک تھیجت اتی جامع ،اتی مانع اور ہمہ گیر ہے کہ اگر انسان کوان پر عمل کی تو بنتی ہوجائے تو اس کی سماری زندگی سنور جائے۔ یہ تھیجت بھی انہی میں سے ہے کہ دوسروں کے لئے بھی وہی پہند کر وجو تا کے لئے بھی وہی پہند کر جے ہو۔ نی کر بم شکا تا نے یہ ایک ایسا معیار عطافر مادیا کہ اس کے ذریعے معاشرت کے جتنے اسلامی احکام ہیں، وہ سب اس ایک جملے کے اندر آجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے وہ عقائد اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے وہ عقائد اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، اور دین کا ایک بہت بڑا باب ''معاشرت' ہے، لینی آپس میں ملنے جانے میں اور آپس میں رہنے ہیں کیا ایک بہت بڑا باب ''معاشرت' ہے، لینی آپس میں ملنے جانے میں اور آپس میں رہنے ہیں کیا

ا ملاحی خطبات (۱۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳) بعدازنماز عصر، جامع مبحد بیت المکرم، کراچی

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، رقم: ۲۲۲۷،
 سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، رقم: ۲۲۰۷، مسند أحمد، رقم: ۷۷٤۸

آ داب ہونے جاہئیں؟ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری جائے؟ بیہ معاشرت کا باب ہے۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی پھڑتی نے خاص طور پر اپنی مجد دانہ تعلیمات میں'' معاشرت'' کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ لوگوں کے ذہن شین کرانے کی کوشش کی ہے۔

# مجھےاس سے نفرت ہوجاتی ہے

حضرت تعانوی مینید نے یہاں تک فر مایا کہ میرے مریدین اور متعلقین ہیں ہے کسی کے بارے ہیں جب ججھے یہ بیتہ چان ہے کہاں نے ذکر جبج یا نوافل کے معمولات ہیں کوتا ہی کی ہے تو اس سے مرزخ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ججھے یہ بیتہ چلے کہ کسی نے معاشرتی احکام ہیں ہے کسی تھم کی فلاف ورزی کی ہے تو اس ہے جھے نفرت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ معاشرتی احکام کا تعلق حقوتی العباد سے ہے، جن کے بارے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں کوتا ہی کا ارتکاب کر لے تو یہ گناہ اس وقت سے معاف خیریں ہوتا، جب تک صاحب حق معاف خدکرے ، اس لئے معاشرتی احکام کی فلاف ورزی براستگین معاملہ ہے۔

# مجھ ہے کی کو تکلیف نہ پہنچے

بہر حال! معاشر تی احکام کا ایک بہت بڑا باب ہے، چنانچے دھرت تھانوی بھنا نے ان اور حضرت تھانوی بھنا نے باس جولوگ اور سواشرت کے لئے معاشرت کے احکام پر بابندی کا بہت اہتمام سربیت کے لئے تھاند بھون جایا کرتے تھے، ان کے لئے معاشرت کے احکام پر بابندی کا بہت اہتمام ہوتا تھا، اس لئے حضرت والافر مایا کرتے تھے کہ اگر کی کوصوفی بنا ہوتو کہیں اور چلا جائے، (صوفی سے مرادجس کوعرف عام میں 'صوفی'' کہتے ہیں) اور اگر کی کو'' آدی' بنا ہوتو وہ یہاں آجائے، کونکہ وہاں اس بات کود یکھا جاتا تھا کہ اس کے نشست و برخاست کے اعداز میں، اس کے طنے جلئے کے طریقہ کار میں اسلامی احکام جملک دہے ہیں یانہیں؟ یا ان کی خلاف ورزی ہور ہی ہے؟ بہر حال! معاشرت و بن کے احکام کا خلاصد نکالنا چاہیں تو بیحد یہ:

کا حکام کا عظیم باب ہے۔ اب اگر معاشرت کے سادے احکام کا خلاصد نکالنا چاہیں تو بیحد یہ:

((الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَیَدِهِ))(۱)

(۱) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، ياب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩٥ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل، رقم: ٥٨، سنن الترمذي، كتاب الإيمان عن رسول الله، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٢٥٥١، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم، رقم: لسانه ويده، رقم: ٢١٢٢

اس کا خلاصہ ہے، لیخی تہماری ذات سے دوسرے مسلمان کو کسی تھم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی تکلیف پہنچے، نہ دوحانی تکلیف پہنچے، نہ دوحانی تکلیف پہنچے، نہ دوحانی تکلیف پہنچے، نہ دوحروں کے لئے تکلیف کا سبب نہ ہے۔ اگر خور سے مسلمان، اور اس کی ذات کسی بھی طرح سے دوسروں کے لئے تکلیف کا سبب نہ ہے۔ اگر خور سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ''معاشرت'' کے سادے احکام ای حدیث کے گردگھو ہے ہیں کہ آدمی اس کا اہتمام کرے کہ جھے سے کی کو تکلیف نہ پہنچے۔

#### ہر کام کواس معیار پرتولو

آدمی جو بھی کام کرے اس میں اس بات کا لحاظ کرے کہ میرے اس کام ہے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہوگئ، اور سارے معاشر تی احکام کی پابندی ہوگئ، اور سارے معاشر تی احکام کی پابندی ہوگئ، اور سارے حقوت العبادا دا اہو گئے، لیکن اس کا پتہ کیے لگایا جائے کہ جھے ہے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار بیحدیث ہے:

((أَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ))

دوسروں کے لگے وہی بات پہندگرو جوابے لئے پہند کرتے ہو۔ ہر چیز کواس معیار پر تول کر دیکھوتو پہتہ چلے گا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کام کوچھوڑ دو۔

#### کھانے کے بعد یان کھانا

حضرت تفانوی مکتلیفر مایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تو اس تم کانصوف ہے ، اگر مراقبے اور مجاہدے والانصوف جا ہے ہوتو کہیں اور چلے جاؤ ، ہمارے یہاں تو اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لئے باعثِ تکلیف نہ ہے۔

میں نے یہ واقعہ آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ میرے بھائی جناب مجمہ ذکی کیفی مرحوم،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فریائے ، آمین۔ جب یہ بیچے تھے تو حضرت تھانوی مجھنڈ کی خدمت میں والدصاحب بھنڈ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت والا بجوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اس لئے کہ حضور ٹاٹٹا کی سنت ہے۔ حضرت والد صاحب مجھنڈ ہر سال دمضان تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ بیچ چومکہ تو اعد وضوا بط سے مشتنیٰ ہوتے ہیں، اس لئے بڑے بڑے بڑے لوگ تو خانقاہ میں قیام کے دوران اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بات حضرت والا کے مزج کے خلاف نہ ہوجائے ، لیکن نیچ آزادی سے حضرت والا کے مزج کے خلاف نہ ہوجائے ، لیکن بیچ تھے۔ حضرت والا کامعمول یہ تھا کہ ہوجائے ، لیکن بیچ آزادی سے حضرت والا کامعمول یہ تھا کہ

کھانا کھانے کے بعد چونا کھااور چھالیہ کے بغیر پان کا پہتہ چبالیا کرتے تنے،اس لئے کہ یہ پہتہ ہاضم ہوتا ہے،اور نقصان سے خالی ہے۔ بیرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ذمے یہ کام سپر دتھا کہتم کھانے کے بعد گھرسے پان لایا کرو،اس وجہ سے معزرت دالا نے ان کانام'' پانی'' رکھ دیا تھا۔

## <u>پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو</u>

جب بھائی صاحب مرحوم نے لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب نے فر مایا کہتم پہلا خط حضرت تھانوی مُختَلَة کولکھو، چنانچہوالد صاحب نے ان سے خطالکھواکر حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت تھانوی مُختَلَة نے اس کا جو جواب دیا ، اس میں علم کا ایک ہاب کھول دیا ، جواب میں حضرت نے فرمایا:

" التمهارا خط ملا، برا دل خوش ہوا كرتم نے لكھنا سيكه ليا، ابتم اپنے خط كواور زياده احجما بنانے كى كوشش كرو، اور نيت يہ كرد كه برخ سنے والے كو تكليف ند ہو، ديكھويس منهميں ابھى سے "صوفی" بنار بابول"

جوبچہ ابھی لکھنا سکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ دہ ٹیڑھا سیدھا لکھے گا، اس وقت اس بچے سے بیہ فرمار ہے جوں کہ دور ست بناؤ، تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور ساتھ بیس یہ بھی فرمادیا کہ رکھو! بیس کہ خط درست ہونے سے صوفی کا کیا دیکھو! بیس تھی ہیں ابھی سے "موفی" بنارہا ہوں۔ کوئی بیہ بوجھے کہ خط درست ہونے سے صوفی کا کیا تعلق؟ اس لئے ہمارے دماغ بیس تو بیات بیٹی ہوئی ہے کہ جو خص جتنا بڑا بے و حدگا، اتنا بڑا صوفی، جو جتنا غلیظ اور میلا کچیلا، وہ اتنا ہی بڑا صوفی، اور جس کا کوئی کام و حدث کا نہ ہو، وہ اتنا ہی بڑا صوفی۔

#### مخلوق کی خدمت کے بغیرتصوف حاصل نہیں ہوسکتا

اس جواب کے ذریعے حضرت تھانوی میر نیزی نے بیادیا کہ درحقیقت صوفی وہ ہے جواپے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نبیت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچایا جائے، اور اللہ کے بندوں کوراحت پہنچائی جائے، اس لئے حضرت نے فر مایا کہ دیکھو! میں تنہیں ابھی سے صوفی بنار ما ہوں۔

آ جکل لوگول نے خانقا ہوں میں رہنے، ریاضتیں کرنے ،مجاہدے کرنے ،مرا قبات، کشف و کرامات کا نام''لفعوف'' رکھ دیا ہے، کیکن حضرت والانے حقیقت واضح فر مادی کہ اسکانام' تفعوف' نہیں زنجے و سجادہ و دلق نیست طریقت بجز خدمت ِ خلق نیست یعن محض تبیج پڑھ لینے ،اورمصلّے پر بیٹھ جانے اور گدڑی پہن لینے کا نام تصوف نہیں ، بلکہ مخلوق کی خدمت کے بغیر تعبوف حاصل نہیں ہوسکتا۔ بہر حال!اصل بات بیہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو ادنی تکلیف بھی نہ بہنچ۔

#### اگرمیرے ساتھ بیمعاملہ ہوتا تو!

اس کا معیار جناب رسول الله عن آلفان نے بہتادیا کہ جب بھی کی کے ساتھ معاملہ کروتو اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کرد، اور دیکھو کہ اگر میرے ساتھ بیہ معاملہ ہوتا تو جھ پر کیڑا کرد، اور دیکھو کہ اگر میرے ساتھ بیہ معاملہ ہوتا تو جھ پر کیا گرزتی، میں اس سے خوش ہوتا یا ناخوش ہوتا، جھے اس سے راحت ملتی یا تکلیف ہوتی، بیسوچ لو، اب اگر تہمیں اس معالمے سے تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ دوسر سے کے ساتھ نہ کرد ۔ بیہ جوہم نے دو پیائے بنالے جیں کہ اپنے لئے بچھاور دوسر سے کے کھاور دوسر سے کے بند فرما دیا کہ بس اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے کے لئے بھی وہ بی پیانہ اور دوسر سے اس کے لئے بھی وہ بی بیانہ اور دوسر سے دوسر سے کے لئے بھی وہ بی بیانہ وہ بیانہ ہوتا جا ہے جو اور بیانہ بیانہ وہ بیان

# فرائض کی پرواہ ہیں،حقوق کا مطالبہ پہلے

ایک تفس کہیں ملازم ہے، یام دور ہے، اس کو بیصد بھاتو خوب یا درہتی ہے کہ حضور القد س من الله اللہ عزد ور کواس کی مزدور کی بید نشک ہونے سے پہلے ادا کرو، بیصد بھت تو خوب یا درہتی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں کہ پید بھی نکا یا نہیں؟ جس کام کے لئے اسے طازم رکھا تھا، اس نے وہ کام کی طور پر انجام دیا یا نہیں؟ اس کی کوئی پر واہ اور فکر نہیں۔ آج کل مختلف انجمنیں قائم ہیں، پوری دنیا ہی الی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، مثلاً ''انجمن شخط حقوقی مزدوران'، ''مخط حقوقی ملاز مین''، شخط حقوق ملاز مین''، شخط حقوق موران' وغیرہ اس کا متیجہ بیہ ہے کہ ہرایک اپ حق کی وصولی کا مطالبہ کرد ہا ہے کہ جھے میراحق مانا لیواں' وغیرہ اس کا متیجہ بیہ ہے کہ ہرایک اپ حق کی وصولی کا مطالبہ کرد ہا ہے کہ جھے میراحق مانا کہا در میرے ذمے جود درس کا حق ہے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ جو ملازم ہے، وہ یہ کہدر ہا ہے کہ جمعے میراحق میں میری پوری مزدوری مانی چا ہے، لیکن میرے ذمے جو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ یہ کہدر ہا ہے ملازمت میں دیتا ہوں یا کہ دیا تا ہوں، اس کی طرف بالکل دھیاں نہیں۔ دفتر میں تاخیر سے جہنچنے کے بعد بھی اپ فرائفنی میمی ادانہیں کرد ہے ہیں، ملازمت کی اوقات کے دوران اپ ذاتی کاموں میں معروف ہیں، بیسب کیوں ہور ہا ہے؟ اس ملازمت کے اوقات کے دوران اپ ذاتی کاموں میں معروف ہیں، بیسب کیوں ہور ہا ہے؟ اس ملازمت کے اوقات کے دوران اپ خوال کاموں میں معروف ہیں، بیسب کیوں ہور ہا ہے؟ اس ملازمت کے دوران کے کہدوران سے کہدویا جائے کہ چونکہ اس وقت تم نے وقت پورا کے کہدوران کے کہدویا جائے کہ چونکہ اس وقت تم نے وقت پورا

نہیں دیا ،اس لئے تہماری تخواہ میں کوتی کی جائے گی تو اب اس کے خلاف لڑائی اور جھڑ ااور جلسے اور جلوس شروع ہوجائیں گے کہ ملاز مین کے حقوق پا مال کیے جارہے ہیں۔

#### ملازمت ميں بيطريقه كارجو

یہ سب اس لئے ہورہا ہے کہ اپنے لئے اور معیار ہے، اور دوسرے کے لئے اور معیار ہے۔
اپنے فرائض کی طرف تو نگاہ نہیں ہے، بس اپنے حقوق کی طرف نگاہ جار ان ہے۔ بیصرف سر کاری
ملاز مین کے لئے نہیں، بلکہ جو حضرات علماء مدارس میں پڑھار ہے ہیں، یا مدارس میں طازم ہیں، ان
میں سے کسی اللہ کے بندے کے دل میں شاید ہی سے خیال آتا ہوگا کہ میری سے تخواہ حلال ہور ہی ہے یا
نہیں؟ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں تو بیاقانون ہے کہ تمام اس تذہ اور ملاز مین اپنی آمدرو دنت کا
وقت کلے دیے ہیں۔ اگر درس میں زیادہ تا خیر ہوتو اس کی تخواہ خود بخو دوضع ہوجاتی ہے۔

حفرت تھانوی پر استم کا نظام نہیں جو مدرسہ تھا، وہاں اُگر چہاس متم کا نظام نہیں تھا، کیاں اُگر چہاس میں کا نظام نہیں تھا، کیکن استاذ خود صبینے کے آخر میں آیک درخواست لکھتا کہاس ماہ کے دوران مجھے آئی تا خیر ہوئی تھی، یا میرے اشخے ہوئے ہیں، اس لئے آئی تخواہ میری شخواہ سے دضع کرلی جائے۔ آج ہر مخفص اپنے مقوق کے مطالبے کے نعرے لگار ہا ہے، کیکن کسی کو بیدخیال نہیں آتا کہ میں فرائض منصبی میں کتنی کوتا ہی کرر ما ہوں۔

## تنخواہ گھٹانے کی درخواست

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدی اللہ مرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔دار العلوم دیو بند کے پہلے طالب علم سے، پھر دہاں کے استاذہ و نے، پھر شیخ الحدیث ہوئے۔ جب بخاری شریف پڑھائے ہوئے ایک مدت گررگی تو مجلس شوری نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی شخواہ جب بخاری شریف پڑھائی ہا ہوارتھی،للہذا بی سانی چاہے ،ایک مدت ہے آپ پڑھارے ہیں۔اس وقت آپ کی شخواہ دس روپے ماہوارتھی،للہذا آپ کی شخواہ جب نے ایک مدت ہے آپ پڑھاری ہے۔ جب حضرت شخوا الہند بی شخواہ دس روپے ماہوارتھی،للہذا آپ نے ایک شخواہ بدرہ و روپے ماہوار کی جاتی ہے۔ جب حضرت شخوا الہند بی شخواہ براہے کہ مجلس شوری نے آپ قاعدہ ایک درخواست بحلس شوری کے تام کعمی ،اور اس میں لکھا کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ جبلس شوری نے میری شخواہ برو حادی ہے۔ بیا قاعدہ ایک درخواست بھی نیا دہ نہیں دے میری شخواہ بروہ مانے کی درخواست تو گی ہوا نظر نہیں ہوئے۔ شخواہ بروہ حانے کی درخواست تو گی باتا ،اس لئے کہ پہلے تو میری شخواہ بیت و ایک میں دو است تو آپ باتا ،اس لئے اب میری شخواہ بروہ حانے کی درخواست تو آپ باتا ،اس لئے اب میری شخواہ بروہ حانے کی درخواست تو آپ باتا ،اس لئے دورہ مانے کی درخواست تو آپ باتا ،اس لئے دورہ مانے کی درخواست تو آپ باتا ،اس لئے اب میری شخواہ بھوا نے کی درخواست دی جانے گھٹائی جائے۔ شخواہ بروہ حانے کی درخواست تو آپ باتا ،اس لئے درخواست تو است کی درخواست تو آپ میں مورکی ،لیکن دہاں شخواہ بھوا نے کی درخواست دی جاری ہوا۔

#### دو پیانے بنار کھے ہیں

# میاں بیوی کا با ہمی تعلق

ای طرح میاں ہوی کے جھڑے ہیں، اس جی زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ وہاں پہمی دو

پیانے ہیں، دہاں پراس حدیث پر عمل مغروری ہے کہ ان کے لئے بھی وہی پند کرد، جواپ لئے پند

کرتے ہو، یعنی اگرتم شوہر ہوتو تم ہد کیھو کہ جس اپنی ہوی ہے کس حتم کے سلوک کی تو تع رکھتا ہوں، اور
اس کی کس بات سے جھے تکلیف پہنچی ہے؟ اور اس کی کس بات سے جھے راحت پہنچی ہے؟ پھرتم بھی
اپنی ہوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جو اس کو راحت پہنچانے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ اگرتم

ہوی ہوتو تم یدد کیھو کہ جھے اپنے شوہر کی کس بات سے اور کس سلوک سے تکلیف پہنچی ہے؟ اور کس
بات سے اور کس سلوک سے راحت پہنچی ہے؟ پھر ہوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو اس کو

## ساس بہو کے جھگڑ ہے کی وجہ

ساس بہو کے جھڑوں سے ہمارا پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے، بیٹار گھرائے اس فساد کا شکار ہیں،
یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس حدیث برعمل نہیں ہور ہا ہے۔ جب تک ساس صائبہ بہوتھیں، اس
وقت تک وہ اپنی ساس سے کیے سلوک کی تو قع رکھتی تھیں، اور جب خودساس بن کئیں ہیں تو اب اپنی
بہو کے ساتھ کیسا معاملہ کررہی ہیں، بیدو پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے لئے پیا نہ اور
ہے، اور دوسرے کے لئے پیا نہ اور ہے۔ اگرا یک پیانہ ہوجائے تو یہ سارے جھڑے ہوئے ہوجا کیں۔

#### اس طریقے کوختم کرو

قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

﴿ وَيُلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا الْكَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوْا هُمُ أَوْ وَزَنُوهُمُ يُخُسِرُونَ ﴾ (١)

فر مایا کہ افسوں ہے ان لوگوں پر کہ جب اپنا حق لینے کا موقع آئے تو پورا پورالیں ، کوئی کسر نہ چھوڑیں ، اور جب دوسرے کو دینے کا وقت آئے تو اس میں ڈیڈی مار جا کیں۔ بہر حال نبی کریم مُنْ اُلِیْنَ نے اس حدیث کے ذریعے ایسا معیار بیان فر مادیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی طرز عمل کا جائزہ لے سکتے جیں کہ ہم سے کہاں خلطی ہور ہی ہے؟ بس جہاں غلطی ہور ہی ہے اس کو درست کر لوتو اللہ تعالی اس کی برکات ایس عطافر ما کیں گے کہ ہمارے دین و دنیا سنور جا کیں گے۔

#### میری مخلوق سے محبت کرو

میرے شیخ حضرت عارفی بیکھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تہمیں مجھ ہے ہے۔ عبت ہے، تو میری مخلوق سے محبت کرو۔ تم مجھ سے کیا محبت کرو گے، کیونکہ تم نے نہ جھے دیکھا ہے، نہ تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، اس لئے تم مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ میری محبت کا عنوان میہ ہے میری مخلوق سے میری محبت کرو۔ میرے بندوں ہے محبت کرو۔

حضرت والا کے ارشاد کا حاصل میہ ہے کہ جب اللہ تعالی اپی محبت کسی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوجا تا ہے کہ ہر مخلوق خدا ہے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں کسی کے خلاف کیمنے ہیں ہوتا ، جیسے کسی نے کہا کہ۔

کفر است در طریقت ما کیند داشتن آئین ما ست سینه چول آئینه داشتن

اب کسی کے خلاف نہ تو غُصہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، بلکہ ہر حال میں دوسرے کے حق میں خیرخواہی ہے۔

#### ا يك صحالي دلاننيُّهُ كا وا قعه

چنانچاہے بزرگوں کوہم نے ایسا پایا کہ ان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے، ان

یں سے ہر حض ہے ہوت تھا تھا کہ ان ہزرگ کو جھے سب سے زیادہ محبت ہے، اور یہ در حقیقت نی کریم تاہیم کی سنت چلی آرہی ہے، ہر صحابی ہے جھتا تھا کہ حضور تاہیم کو جھے سے زیادہ محبت ہے، ہر العاص برائیل کی سنت چلی آرہی ہے، ہر صحابی ہے جوب ہی جس موں ۔ چنا نچہ حضر سے عمرو بن العاص برائیل جہاں تک کہ اس کو یہ خیال ہوت تھا کہ سب سے حبوب ہی جس موں ۔ چنا نیجہ حضور تراثیل کی نظر میں سب بعد میں مسلمان ہوئے ، ان کے دل جس یہ خیال ہیدا ہوا کہ شاید جس حضور تراثیل کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوں ، اب سمالیقین اولین جس حضر سے ابو بکر صد این اور حضر سے عمر فاروق جائیل سب سے زیادہ محبوب ہوں ، اب سمالیقین اولین جس حضر سے ابو بکر صد این اور حضر سے عمر فاروق جائیل ہوں ۔ اب حضور تراثیل کی شفقت و محبت کا انداز دیکھ کر دل میں سے خیال آیا کہ شاید جس زیادہ محبوب ہوں ۔ اب حضور افتد س تراثیل ہوگئی نے فر مایا '' ابو بکر سے '

اس وقت راز کھلا کہ ان کے مقابے میں ابو بھر سے زیادہ محبت ہے۔اب دل میں خیال آیا کہ
ابو بھر صدیق ڈاٹٹڑ تو بہت اُو کچی شخصیت ہیں ،ان سے تو آپ کو بہت محبت ہوگی ،اب دوسر نے بھر پر میں
زیادہ محبوب ہوں گا،لہذا بھر سوال کرلیا''یا رسول اللہ! مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حضرت عمر فاروق ہڑا ٹیڈؤ
سے زیادہ محبت ہے؟'' حضور اقدس ٹراٹی ٹر مایا''عمر سے''

فر ماتے ہیں کہ اب مزید سوال کرنے سے میں ڈرعمیا کہ اب مزید سوال کروں گا تو پہتے نہیں کون سے نمبر پر جاؤں گا۔ بہر حال! ان کے دل میں خیال اس لئے آیا کہ حضور اقدس مُلاَثِمُ کا طرزِعمل ہرا یک صحافی کے ساتھ ایسا تھا کہ ہرا یک رہے بھتا تھا کہ حضور مُنْٹِیْمُ کو جھے سے زیادہ محبت ہے۔

#### حضرت عارفی میشند کا ہرایک کے لئے دعا کرنا

ہم نے اپ بررگوں میں بھی ہی ہی طرز عمل دیکھا، حضرت والد صاحب بکونیہ کو، حضرت عارفی بکونیہ کو، حضرت مولا تا سے اللہ خان صاحب بکونیہ کو دیکھا کہ جینے متعلقین ہیں، ہرایک یہ بجھتا تفا کہ حضرت کو بھے سے ذیادہ محبت ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ول میں ڈال دی تو اپنی خلوق کی الیمی مجبت دل میں ڈال دی کہ ہرایک کی خیرخواہی، ہرایک سے محبت، ہر ایک کا خیال ۔ حضرت عارفی بکونیٹ کا میال تھا کہ جب بھی کسی طنے جلنے والے سے طاقات ہوجاتی تو فر مائے ،ارے بھائی ! ہم تمہارے لئے بہت دعا کرتے ہیں، اور روز اند دعا کرتے ہیں۔ اب اگرتوریہ کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب موی طور پر تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہوں گرتو تم بھی کریں تو یوں کہا جا سکتا ہوجاتے ہوگی حضرت والا کی بیمراد نہیں تھی کہ عمومی طور پر نام لے کہ جب مول کے دعا کرتے ہے۔ ایک دن جس نے یو چھالیا اس کے دعا کرتے ہوگی دن جس نے یو چھالیا اس کے دعا کرتے ہوگی دن جس نے یو چھالیا اس کے دعا کرتے ہوگی دن جس نے یو چھالیا اس کے دعا کرتے ہے۔ ایک دن جس نے یو چھالیا کہ دعا کرتے ہے۔ ایک دن جس نے یو چھالیا کہ دعا کرتے ہیں؟

حضرت میکانی نے میں بی بی نمازوں کوتقسیم کردکھا ہے، مثلاً فجر کی نماز کے لئے ہیں اس کے لئے فجر کی نماز کے لئے ہی طے کرد کھا ہے کہا ہے جو یو ہے ہیں، جیسے والدین، اس انڈ وہ مثان ان سب کے لئے فجر کی نماز کے بعد دعا کروں گا، ظہر کی نماز کے لئے یہ طے کرد کھا ہے کہا ہے برابر کے دوست واحباب ہیں، ہم مبتل ہیں، ان کے لئے دعا کروں گا، اور عصر کی نماز کے بعد اپنے سے چھوٹوں کے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے دعا کروں گا، اس طرح میں لئے دعا کروں گا، اس طرح میں نے پانچ نمازوں کو اپنے منازوں کو اپنے ملئے والوں اور انلی فانہ کے لئے بانٹ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہا پنے وقت پر ہرایک کے لئے دعا ہوجاتی ہے"

الحمد للله اليدوعا كي بدولت المجين؟ الله لئة كدالله تعالى نه الجي محبت كى بدولت الجي مخلوق كى محبت دل ميں ڈال دى ہے۔الله تعالى ہم سب كے دل ميں بھى يہ مجبت پيدا فر مادے۔ بہر حال! يہ جو تھى نصيحت تھى جو حضورافدس مُلَاثِنَا نے فر مائى كددوسروں كے لئے بھى وہى پہند كروجوتم اپنے لئے پہندكرتے ہو۔اللہ تعالى ہم سبكواس نصيحت پر عمل كرنے كى تو فيق عطافر مائے۔

#### يانجو سي تضيحت

بإنجوي لميحت حضوراقدس الأفام نے بيفر ماكى:

((لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب))(١)
" بهت زياده بنسامت كروءاس لئے كدكثرت سے بنسادل كى موت كا باعث موتا ہے، اس سے انسان كا دل مرجاتا ہے"

یہاں ہننے سے قبقہ مارکر ہنسنا مراد ہے۔حضوراقدس نظافی کی سنتوں میں یہ ہے کہ آپ قبتہ مارکز ہیں ہنتے تھے، زیادہ تر تو تبہم فرماتے تھے، سکراتے تھے، بعض روا یموں میں آتا ہے کہ بعض او قات ہننے کے دوران آپ کا منہ کھل جاتا تھا، اور داڑھیں طاہر ہو جاتی تھیں، لیکن قبقہ مارکر ہنسنا کہیں ثابت نہیں۔مطلب یہ ہے کہ آدمی ہردفت ہننے ہنسانے میں لگار ہے، اور حضوراقدس مظافی ہا ہے تو یہ بہدیدہ نہیں، البتہ صدود کے اندر رہے ہوئے اللی خداق بھی جائز ہے، اور حضوراقدس مظافی نے ایسا خدات کی میں ان بانچوں نیسے مطلب یہ مواصل ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل دکرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں ان بانچوں نیسے تو کی تو فتی عطافر مائے، آبین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، ياب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، رقم:
 ۲۲۲۷، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، ياب الورع والتقوى، رقم: ۲۲۲۷، مسند أحمد، رقم: ۷۷٤۸\_

# ير وى

ابوتمزہ سکری بوئی میں جانہ وادی گررے ہیں۔ 'سکر' عربی زبان ہیں چینی کو کہتے ہیں، اوران کے تذکرہ ڈگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں 'سکر ی' اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی ہا تیں ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو بڑا دکش اور شیری تھا۔ جب وہ بات کرتے تو سنے والا اُن کی ہاتوں ہیں محو ہوجاتا تھا۔ وہ بغدادشہر کے ایک محلے ہیں رہے تھے۔ پچھور سے کے بعد انہوں نے اپنامکان نیج کر کسی موجاتا تھا۔ وہ بغدادشہر کے ایک محلے ہیں رہے تھے۔ پچھور سے کے بعد انہوں نے اپنامکان نیج کر کسی دوسرے محلے ہیں تقریباً سے ہوگیا۔ استے ہیں ان کے پڑوسیوں اور محلہ داروں کو پہتہ چلا کہ وہ اس محلے سے شقل ہوکر کہیں اور اپنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ پڑوسیوں اور محلہ داروں کو پہتہ چلا کہ وہ اس محلے سے شقل ہوکر کہیں اور اپنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بہت پڑوٹر والوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا، اور ان کی منت ساجت کی کہ وہ یہ محلہ نہ تھوڑیں۔ جب ابھون کی ہو تیست گی ہو تیست گی ہو تیست گی کہ وہ تیست آپ کی ضدمت میں بطور ہدیے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی ہو تیست گی ہے، ہم وہ قیمت آپ کی ضدمت میں بطور ہدیے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی جو قیمت آپ کی ضدمت میں بطور ہدیے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی جو قیمت آپ کی خدمت میں بطور ہدیے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی جو قیمت آپ کی خدمت میں بطور ہدیے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی جو قیمت آپ کی خدمت میں بطور مدیہ پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی جو قیمت آپ کی خدمت میں بطور مدیہ پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مکل کی خواتو منتقل ہونے کا ارادہ میکھنے۔ جب انہون نے محلّہ والوں کا پر خلوص دیکھنا تو منتقل ہونے کا ارادہ ملت کی کردیا۔

ابو مر اسکری مجافظہ کی مقبولیت کی ایک وجدان کی سحر انگیز شخصیت بھی ہوگی، لیکن بڑی وجد بیقی کہ انہوں نے بڑوی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات بڑھل کر سے ایک مثال قائم کی تھی۔ قرآن کر بھی نے بڑوی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات بڑھل کر سے ایک مثال قائم کی تھی۔ قرآن کر بھی نے وز رسول کر بھی خاراتی ہے اپنے ہوتے اپنے موقع بر بہت سے ارشا دات میں بڑوی کے حقوق کی تفصیلات میان فر مائی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع بر آپ خاراتی ایک میرے باس جرئیل امین خارات آئے، اور جھے بڑوی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ جھے گمان ہونے لگا کہ شایدہ وبڑوی کور کے میں دارے بھی قرار دیدیں گے۔ (۱)

الم ذكروفكر: ٥٥٥\_٩٥٩

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب الأدب، ياب الوصاة بالجار، رقم: ٥٥٥٥، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب الوصية بالجار والإحسان البه، رقم: ٤٧٥٦، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في حق الجوار، رقم: ١٨٦٥، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، رقم: ٤٤٨٤\_

قرآن وسنت کی ان تعلیمات کے سائے میں جو معاشرہ پروان چڑھا، اس میں پڑوی کی حیثیت ایک قر بھی رشتہ دار سے کم نہ تھی ،ایک سماتھ رہنے دالے نہ صرف ایک دوسرے کے دکھ در د میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ در د میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لئے ایٹار وقر بانی کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔

س<u>ا ۱۹۲</u> میں جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں کے ایک باشندے نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ایک مرتبہ میں کپڑا خریدنے کے لئے بازار گیا۔ ایک دکان میں داخل ہوکر بہت ہے کپڑے د کیھے۔ دکا ندار پوری خوش اخلاقی ہے مجھے مختلف کپڑے دکھا تا رہا۔ بالآخر میں نے ایک کپڑا پیند کرلیا۔ دکا ندار نے مجھے قیمت بتادی۔ میں نے دکا ندار سے کہا کہ'' مجھے یہ کپڑاا نے گز کاٹ کر دیدو''۔ اس پر د کاندار ایک کھے کے لئے رکا، اور اس نے مجھ سے کہا، آپ کو یہ کپڑ اپسند ہے؟ میں نے کہا: جی ال - كين لكا: تيت بحى آب كى دائے ميں مناسب ہے؟ ميں نے كيا: بى بال - اس يراس نے كيا ك اب آپ میرے برابروالی دکان پر چلے جائے ، اور دہاں ہے یہ کیٹر ااس قیمت پر لے کیجئے۔ میں بروا جیران ہوااور میں نے اس ہے کہا کہ میں اس دکان پر کیوں جاؤں؟ میرا معاملہ تو آپ ہے ہوا ہے۔ کہنے لگا: آپ کواس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، آپ کو جو کپڑ ا جا ہے ، و ہ وہاں موجود ہے ، اور آپ کوای قیت میں ل جائے گا، جا کروہاں سے لے لیجئے۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے دجہ بتائے ، کیا وہ آپ ہی کی دکان ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔اب میں بھی اڑ گیا،اور میں نے اصرار کیا کہ جب تک آپ جھے دجہ بیں بتا کیں گے میں اس دکان پرنہیں جاؤں گا۔ آخر کاراس نے زچ ہوکر کہا کہ آپ خواہ مخواہ بات کمی کرہے ہیں، بات صرف اتی ہے کہ میرے یاس منع ہے اب تک بہت ہے گا مک آ کے ہیں ، اور میری اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرے لئے آج کے دن کے حساب سے کافی ہوسکتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرایز دی دکا ندار صح سے خالی جیٹا ہے ،اس کے پاس کوئی گا مکے نہیں آیا ،اس لئے میں جا بتا ہوں کہاس کی بھی کچھ بکری ہوجائے ،آپ کے وہاں جانے سے اس کا بھلا ہوجائے گا، آپ کااس میں کیا حرج ہے؟

 جدید شہری زندگ نے جہاں جماری بہت ی قدریں بدل ڈالی چیں وہاں پڑوس کی اہمیت کا تصور بھی ہری طرح دھندلا دیا ہے۔ اول تو کوشی بنگلوں کے کمین پڑوس کا منہوم ہی بھو لے جار ہے جیں بعض دفعہ مدتوں پاس پاس رہنے کے باوجود و والیک دوسرے سے ناوا تف رہنے ہیں ، اورا گرکہیں پڑوس کی اہمیت کا تصور موجود ہے تو عام طور سے اسے انہی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے جو رہنے یا معاشی حالت کے اعتبار سے اپنے برابر یا قریب قریب ہوں ، چنا نچرکوشی بنگلے ہیں رہنے واللا کسی دوسری کوشی کوشی بنگلے ہیں دہنے واللا کسی دوسری کوشی کے کمین ہی کو اپنا پڑوی جھتا ہے ، اورا گراس کے پاس پچولوگ جھونپڑ یوں یا معمولی مکانات ہیں رور ہوں تو آئیس عام طور سے نہ پڑوی سمجھا جاتا ہے ، نہ پڑوی جسے حقوق دیتے جاتے میں ۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کی عالی شان بنگلے ہیں رہنے والا اپنے قریب کسی جھونپڑ کی والے کی بیں ۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی عالی شان بنگلے ہیں رہنے والا اپنے قریب کسی جھونپڑ کی والے کی خریری ، اس کی بیار پری یا محض ملاقات کے لئے جاتا ہو ، حالا نکدا سے پڑوی ایار و محبت کے زیادہ مستحق ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حفرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب بجافیہ علمی اور دیلی اعتبار سے تو بلند مقام کے حال ہے ہی، اپنی خاندانی و جاہت کے اعتبار سے بھی ممتاز ہے، کین ان کا روز اند معمول سے تعالیہ وہ واپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے دارالعلوم جانے سے پہلے اپ قریب معمولی مکانات میں بسنے والی بیواؤں اور بہارا خواتین کے باس جاتے، ہرایک سے پوچھتے کہ آئیس بازار سے کیا سوداسلف منگانا ہے؟ اور بہت ی خواتین کے بتائے ہوئے سود سے کی ایک فہرست لے کرخود میازار جاتے، ہر خاتون کا سوداخرید ہے، اور ہرایک کو پہنچاتے ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہ سوداخریں خاتون کا سوداخرید ہے، اور ہرایک کو پہنچاتے ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی میں ابھی بدل کر خاتون کی سے نشرہ پیٹائی سے فرماتے: معاف کرنا بی بی مجھ سے غلطی ہوگئی، میں ابھی بدل کر موجیز لے آتا ہوں ۔ اور اس طرح وہ نہ جانے کئے ٹوٹے دلوں کی دعا کی سمیٹ کراوران کی خدمت کے سرور سے دل آباد کرکے اپنے دن کی مصروفیات کا آغاز کرتے تھے۔ آئے تقریباً ہر خفص کے سرور سے دل آباد کرکے اپنے دن کی مصروفیات کا آغاز کرتے تھے۔ آئے تقریباً ہر خفص اسباب راحت کی فراوائی کے باد جود ایک انجائی می بے جینی اور دل کی ایک بے نام میں کہ میں جتال اسباب راحت کی فراوائی کے باد جود ایک انجائی می بے جینی اور دل کی ایک بے نام می کہ میں جتال سے بادر بقول جناب نظرام وہوئی۔

کوئی البھن نہیں، لیکن کسی البھن میں رہتا ہے عجب دھڑکا ساہر دم دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے

اس انجانی ہے جینی کی ایک بڑی دجہ یہ ہے کہ ہم کنے روپے بیسے کی گئتی ہی کوزندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے ، اور مال و دوفت کی دوڑ ہے آ مے پچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں ، چنا نچہ ہم روح کے اس اطمینان اور دل کے اس مرور سے محروم ہوتے جارہے ہیں جواپے کسی بھائی بہن کی خدمت کر کے اور اس کے لئے کوئی قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے، جوزندگی کواپے خالق و مالک سکتا ہے قرمان بنانے اور اس کے تعلم کے آگے اپنی تاجائز خواہشات کو کچلنے کا نقد انعام ہوتا ہے۔ قلبی سکون کا بینقذ انعام بسااوقات کچے مکان اور دال روٹی کی معمولی معیشت ہیں بھی حاصل ہوجاتا ہے، اور اگر اس کی شرائط پوری نہ ہوں تو عالی شان کو تھیوں اور چیکدار کاروں ہیں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں کو تھی نگلوں کی چیک دمک دل میں جھی ہوئی ہے چینیوں کاعلاج نہیں کر کئی۔

کوئی فک نہیں کہ آج کی شہری زندگی بہت معروف ہوگئ ہے، لین بیر معروفیت زیادہ تر روپے بیے کی گفتی بڑھانے ہی کے لئے ہے، البذا اگر سکون قلب بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جے حاصل کرنے کی فکر کی جائے تو انہی معروفیتوں میں تعور اسا وقت اس کام کے لئے بھی نکالنا پڑے گا جس میں اپنے آس باس بسنے والوں کی زندگی میں جھا تک کر دیکھا جا سکے، اور ان کے دکھ دور کرنے کی کوئی امکانی سبیل تلاش کی جا سکے۔ چوہیں گھنٹے کی معروفیات میں ہوئے اور ان کے دور اس جواس کام میں خرچ ہوں گئے گئے معروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چندلیجات جواس کام میں خرچ ہوں گئے گئے گئے ہو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے حاصل ہونے والی میں خرچ ہوں گئے گئے ریل بیل انجام نہیں دے سکتے۔

۵/ جمادی الاولی ۱<u>۱۳۱۶ ه</u> کیم اکتوبر ۱۹۹۵م



# یر وسیوں کے حقوق ادا شیجئے ﷺ

بعداز خطبه مسنونه!

المَّا يَعُدُ!

فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(( وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا))(١)

گزشتہ جاردن ہے ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے، جس میں نبی کریم سرور دو عالم مُلَّافِیْل نے حضرت ابو ہر رہے و بائی کہ بیہ ہا تیں خود بھی یا در کھنا، حضرت ابو ہر رہے و بنائے کہ بیہ ہا تیں خود بھی یا در کھنا، اور ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا ،خود بھی عمل کرنا ،اور دوسروں کو بھی اس پڑھل کرنے کی ترغیب دینا۔ بیہ یا بچے تھی بین یا بچے جملوں پر شیمل ہیں۔ بہلا جملہ بہتھا:

((إِنَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنَّ أَعْبَدَ النَّاسِ))

''حرام چیزوں ہے، نا جائز چیزوں ہے اور گناہوں ہے بچو، تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے''

دوسراجمله بيتفا:

((وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغْنَى النَّاسِ))

''اللہ جل شاند نے تمہیں جو پکھے دیدیا ہے ، اس پر رامنی ہوجاؤ ، تو تم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ غنی ہوجاؤ کے''

ان دونوں جملوں کا ہیان گذشتہ تین دنوں میں ہو گیا۔

#### یردوسیوں کے ساتھ حسن سلوک

تيسرا جمله بيارشا دفر مايا:

🖈 اصلاحی خطبات (۱۲/۱۳۳/۱۲)، بعدازنمازعمر، جامع مسجد بیت المکرم، کراجی -

اسنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب من اتفى المحارم فهو أعبد الناس، رقم: ٢٢٢٧،
 سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، رقم: ٢٢٠٧، مسند أحمد، رقم: ٧٧٤٨

1179

((وَأَخْسِنُ إِلَى جَارِكَ نَكُنْ مُسْلِمًا))

''اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرہ ہوتم مسلمان بن جاؤے'' اس جلے کے ذریعے حضور اقدس نُرافی نے بتا دیا کہ گویا کہ مسلمان کی علامت ہے کہ وہ اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے ، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعو بدارتو ہو، کیکن اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ، اس لئے آپ نے فر مایا کہ اپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو ، تو مسلمان بن جاؤ گے ۔ اس جملے میں اس قدر وزنی الفاظ میں نی کریم نُرافی نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید فر مائی ، اور قر آن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید ہے بھرے ہوئے ہیں۔

# جبرئيل مايناه كالمسلسل تأكيد كرنا

ایک اور صدیت میں حضورا قدس ناٹائ ہے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جرئیل مایا ہے ہے۔ آکر مجھے مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے ، کرتے رہے ، کرتے رہے ، یہاں تک کہ جھے بید گمان مواکہ شاید کوئی تھم ایسا آنے والا ہے کہ پڑوی بھی دارٹوں میں شار موجائے میں۔(۱)

بینی جس طرح کسی مے مرنے پراس کی میراث عزیز وا قارب اور رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، شاید کوئی تھم ایسا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو بھی میراث میں سے حصہ دیا جائے گا۔

## بردوسیول کی تین قشمیں

قرآن كريم نے بروسيوں كى تين فتميں بيان فرمائى بيں، ايك "الجار ذى القربى"، دومرك "الجار الجنب"، تيمرك "صاحب بالجنب" اور تينوں كے حقوق ادا كرنے اور تينوں كے حقوق ادا كرنے اور تينوں كے ماتھ حسن سلوك كرنے كى تاكيد فرمائى۔ بہل قتم ہے "الجارى ذى القربى" ليعنى وہ براوى تينوں كے ساتھ حسن سلوك كرنے كى تاكيد فرمائى۔ بہل قتم ہے "الجارى ذى القربى" ليعنى وہ براوى

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصية بالجار، وقم: ٥٥٥٥، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، وقم: ٢٥٧٥، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجا، في حق الجوار، وقم: ١٨٦٥، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، وقم: ٤٤٨٤، سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب حق الجوار، وقم: ٣٦٦٣، مسند أحمد، وقم: ٥٣٢٠

<sup>(</sup>T) النساء: 27

جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے لمی ہوئی ہو، دوسری شم "المجار المجنب" لیخی وہ ہڑوی جس کی دیوار تو نہیں لمی ہوئی ہے، تھوڑا سافا صلہ ہے، لیکن وہ بھی بالکل قریب ہے۔ دونوں الفاظ کی ہوئی لاکر قرآن کریم نے بیہ بتادیا کہ بیست مجھنا کہ بس تمہارا پڑدی وہی ہے جس کی دیوار سے دیوار لمی ہوئی ہے، بلکہ اگر تھوڑا فاصلہ ہو، لیکن تقریباً ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں، صرف راستے اور دیواریں الگ ہیں تو دہ بھی تمہارا پڑوی ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔

## تھوڑی دریکا ساتھی

پڑوی کی تیسری قتم ہے بیان فر مائی کہ "الصاحب بالجنب" بی اس کا ترجمہ ہے کرتا ہوں "معوری در کا ساتھ" ، اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کی سواری بی مثلاً بس بی سفر کررہے ہیں ، اب برابر والی سیٹ پرکوئی آ دمی آ کر بیٹھ گیا ، وہ "صاحب بالجنب" کہلائے گا، یا آپ ریل گاڑی بی یا ہوائی جہاز بی سفر کررہے ہیں ، برابر والی سیٹ پر دوسرا آ دمی بیٹھا ہے ، وہ "صاحب بالجنب" ہے ، موائی جہاز بی سفر کررہے ہیں ، برابر والی سیٹ پر دوسرا آ دمی بیٹھا ہے ، وہ "صاحب بالجنب" ہے ، مالا نکد وہ قض اجنبی ہے ، اس سے پہلے بھی اس کوئیں دیکھا ، نداس سے ملاقات ہوئی ، اور ندآ تندہ ملاقات ہوئے کی اُمید ہے ، اس سے پہلے بھی اس کوئیں دیکھا ، نداس سے ماتھ ہوگیا ہے ، قر آن کر یم نے فر مایا کہ اس کی بھی حق ہو گیا ہے ، قر آن کر یم نے فر مایا کہ اس کا بھی حق ہو ایک آ دمی کھڑا ہے ، ہے دونوں آپ کے قطار میں آپ سے آگے ایک آ دمی کھڑا ہے ، یہ دونوں آپ کے قطار میں آپ سے آگے ایک آ دمی کھڑا ہے ، یہ دونوں آپ کے تصاحب بالجنب" ہیں ، اس کے بھی حقوق ہیں ، اس کے ماتھ بھی حسن سلوک کا تھم ہے۔
"صاحب بالجنب" ہیں ، اس کے بھی حقوق ہیں ، اس کے ماتھ بھی حسن سلوک کا تھم ہے۔

## الله کووہ بندہ بڑا پبند ہے

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی بیتینوں تشمیس الگ الگ کر کے اس لئے بیان فرما کیں کہ اللہ تھا کا وہ وہ بندہ بڑا پسند ہے جوا ہے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ پڑسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چا ہے ، لیکن عملاً چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ، جن کو دور کرنا ضروری ہے ، اس لئے کے عمل کے وقت نفس وشیطان انسان کو مختلف تاویلیں سمجھا دیتا ہے ، اور ساتھ میں ول میں کچھ غلط فہمیاں بیدا کر دیتا ہے ، جس کے نتیج میں اس تھم پڑھل کرنے سے محرومی ہوجاتی ہے۔

#### بینگ تہذیب ہے

جب تک مکانات سلسل کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس وقت لوگ اپنے پروسیوں کا لحاظ

رکھتے تھے، اس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، بعض اوقات خون کے رشتوں سے زیاد وقو ی تعلق پر وسیوں کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے یہ کوشی ، بنگلے بخے شردع ہوئے تو اس کے نتیجے میں یہ مور با ہے کہ بسااوقات رہتے رہتے سابہاسال گرر جاتے ہیں، لیکن یہ پر نہیں ہوتا کہ پڑوں میں کون رور با ہے۔ اس نی تہذیب ہوتا کہ پڑوی ہونے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ہم لوگ برنس روڈ پر ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، اور جس دن اس فلیٹ میں جاکر آباد ہوئے تو آس پاس کے لوگ ملنے کے لئے آگے، اور آپس میں ایسے تعلقات ہوئے ہیں عور اور ارشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہاں پانچ میں سال رہنے کے بعد لسبیلہ ہاؤی می خفل ہوئے تو وہاں پر ایک پلاٹ پر والد صاحب نے مکان بنوا یا شاہ اس مکان کی چار دیواری تھی، اور چاروں طرف کوشی بنگلے والے تھے۔ اب ہفتوں گر رگئے، لیکن یہ خشاہ اس مکان کی چار دیواری تھی، اور چاروں طرف کوشی بنگلے والے تھے۔ اب ہفتوں گر رگئے، لیکن یہ خوا یہ جہیں چار دیوالوں کے باس جاکہ طرف کے مکان جن اگلے کہ دیکھوا جب ہم کون رہتا ہے، آگے ہوں جاروں ہو جا کہ ہو جا کہیں۔ پھر فر مانے گئے کہ دیکھوا جب ہم کون ہے، اور انہوں نے ہمار اس میں بہا کہ طاقات کی باتے جمع ہوگئے، اور انہوں نے ہمار استقبال کیا، اور تعلق اور محبت کا اظہار کیا، اور یہاں یہ صورت حال ہے، علاقوں کے درمیان میر فرق ہے۔ بہر حال کوشی بنگلوں میں بہی ہوتا ہے کہ سالہ سال رہنے کے باوجود پہ جہیں چان کہ ہمارے ہوری ہور پہ جہیں چان کہ ہمارے ہے۔ بہر حال کوشی بنگلوں میں بہی ہوتا ہے کہ سالہ سال رہنے کے باوجود پہ جہیں چان کہ ہمارے ہے۔ بہر حال کوشی بنگلوں میں بہی ہوتا ہے کہ سالہ سال رہنے کے باوجود پہ جہیں چان کہ ہمارے

#### آگ لکنے کا واقعہ

یں ایک مرتبداسلام آباد میں ایک ریسٹ ہاؤس میں شم را ہوا تھا، وہ ایک بگلہ تھا، رات کے شمن بج اس میں آگ لگ گئ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فر مایا، اور ہم لوگوں کی جان بچالی۔ فائر پر یکیڈ والے آئے ، اور انہوں نے آگ بجمائی ، لیکن میں نے دیکھا کہ جج آٹھ تو بج تک کاروائی ہوتی رہی، لیکن برابر کے بنگلے والوں کوکوئی فرنبیں تھی، کی کوکوئی تو فیق نہیں ہوئی کہ بہاں ہمارے پڑوس میں آگ لگ گئ تھی تو پچہ کریں کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی مرا، کوئی زخی ہوا۔ ان کوآنے کی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو مصیبت آئی وہ دوسروں پر آئی، ہمارے اوپہیں آئی۔ آج ہمارے فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو مصیبت آئی وہ دوسروں پر آئی، ہمارے اوپہیں آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں میصورت حال ہیدا ہوگئ ہے کہ پڑوس کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو مقاشرے میں میصورت حال ہیدا ہوگئ ہے کہ پڑوس کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو قر آن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ فتم ہو چکی، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے، بس میں ہوں، میرا گھ

## حجونپرٹ کی والا بھی پرڈوسی ہے

دوسرے اگر کسی کو بڑوی کے حقق ق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پچھ خیال بھی ہے تو پڑوی

اس کو سجھا جاتا ہے جو مائی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو۔ اگر میرے برابر میں کوئی جھونیٹر کی ہور اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر و و

کوئی شخص رہتا ہے تو وہ بڑوی نہیں۔ بڑوی وہ ہے کہ اگر میرا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر و و

جھونیٹر کی والا ہے تو اس کو بڑوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں۔ اس کے بارے میں تو خیال ہی نہیں آتا

کہ بیر برابڑ دی ہے ۔ کیا اس وجہ ہے وہ تہبارا بڑوی نہیں کہ وہ بیچارہ غریب ہے؟ اس کا بنگلہ نہیں، بلکہ

اس کی جھونیٹر کی ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ جب تم آپس میں بڑوسیوں کا اجتماع کرو گے، اور دعوت

کرو گے تو صرف بنگلے والوں کی دعوت کرو گے، جھونیٹر کی والوں کو دعوت میں شال نہیں کرو گے، البذا

د ماغ میں بیہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑوی وہ ہے جو مال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار ہے، عہدہ

کا عتبار سے، محاثی اعتبار ہے میرا ہم پلے ہو، در نہ وہ بڑوی نہیں۔ حالا نکہ حقیقت میں بڑوی وہ ہے جو

دماخ میں بیہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑوی وہ ہے دو ال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار ہے، عہدہ

کا عتبار سے، محاثی اعتبار ہے میرا ہم پلے ہو، در نہ وہ ہو دی کے حقوق زیادہ ہیں، اس لئے کہ اگر کسی

اور اگر تھوڑے میں میں رہتا ہے تو دوسری تسم کا بڑوی کی ہو دونوں میں سے آیک میں مضور اقدس سے اگھر کی دیوار سے موقوق زیادہ ہیں، اس لئے کہ اگر کسی

دن اس کے گھر میں کھانے کو نہ ہوتو اس کا بڑوی گنا ہگار ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس سے آئی ارشار دفر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بڑوی میں کوئی آ دی ہوکا سوجا ہے۔

نے ارشار دفر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بڑوی میں کوئی آ دی ہوکا سوجا ہے۔

# مفتى اعظم مند مشنة كاواقعه

سے نے اپنے والد ماجد بینیے سے بیات کی بارسی کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب بینیے جن کے فقاوی کی دی جلدی '' فقاوی دارالعلوم دیو بند' کے نام سے چھپ چی ہیں، دارالعلوم دیو بند' کے استاذ ہتے، ان کے گھر کے دارالعلوم دیو بند کے ''مفتی اعظم' فتو ٹی ہیں میرے والد ماجد بینیے کے استاذ ہتے، ان کے گھر کے قریب بین چار ہیوہ خوا تین رہا کرتی تھیں، ان کا معمول یہ تھا کہ جب دارالعلوم جانے کے لئے اپنے گھرسے نکلتے تو پہلے ان تمام بیوہ خوا تین کے گھر جاتے ،اوران سے پوچھتے کہ فی فی اجتہبیں بازار سے گھرسودا منگوانا ہوتو بنا دو، ہیں لا دیتا ہوں۔ اب کوئی خاتون کہیں کہ اتنا ہرادھنیہ، اتنا پودینہ، اتنی سبزی ادرائے ٹماٹر لئے آنا۔ تمام خوا تین سے سودا پوچھتے ، پھر بازار جاتے ، بازار سے سودا خریدتے ، ہر بیوہ کے گھر میں وہ سودا پہنچاتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون یہ بہتی کہ مولوی جی آئم غلاسودا لئے آئے ، میں نے تو فلاس چیز منگوائی تھی ، آپ فلاس چیز لے آئے ، یا

یں نے تو اتنی مقدار میں منگوائی تھی ، آپ اتنی لے آئے۔فرماتے: اچھا لی بی ، کوئی بات نہیں ، میں واپس بازار چلا جاتا ہوں ، اور ابھی بدلوا کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاتے ، وہ چیز بدلواتے ، کھر لاکراس بیوہ کے حوالے کرتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے۔ روزاند کا بیامعمول تھا ، ان کا سب سے پہلا کام اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا تھا۔

#### به کیسے لوگ تھے؟

و و فخف جس کے نام کا ڈ نکانج رہا ہے، وہ مخف جس کے فقاد کی کوا تھارٹی تسلیم کرلیا گیا ہے،
دنیا بھر سے لوگ اس کے پاس سوالات کرنے آرہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں
چو منے والے موجود ہیں۔ لیکن ان کا بیرحال ہے کہ فتو ٹی کا کام شروع کرنے سے بہتے ہوہ خوا تین کی
خبر گیری کررہے ہیں۔ بیلوگ ویسے بی بور نہیں بن گئے۔ میر سے والد ماجد مجھن فر مایا کرتے سے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذر لیع صحابہ کرام ٹاڈڈ آئے دور کی یادیں تازہ کردیں، اور واقعہ بھی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذر لیع صحابہ کرام ٹاڈڈ آئے دور کی یادیں تازہ کردیں، اور واقعہ بھی
حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک ایک فر دسنت نبوی کا جیتا جاگتا بیکر تھا، اور بیصرف نماز روز سے میں نہیں،
بلکہ ذندگی کے ایک ایک شیعے میں سنت نبوی کا جیتا جاگتا بیکر تھا، اور بیصرف نماز روز سے میں نہیں،
بلکہ ذندگی کے ایک آیک شیعے میں سنت نبوی پر عالی تھا۔

# ساری زندگی کیے مکان میں گزار دی

میرے والد ماجد مینید کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین صاحب مینید جو دارالعلوم دیو بند کے استاذ حدیث بھی ہرائے میں کابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، مالی اعتبارے کھاتے چیتے گھرائے سے تعلق تھا، خوشحال تھے، لیکن مکان کچا تھا۔ جب بارش ہوتی تو ہر بارش کے موقع پر بیہ ہوتا کہ بھی اس مکان کی حصت تو ث واتی ، بھی برآ عدہ گرجاتا ، اور جب برسات کا موسم ختم ہوت تو دوبارہ اس کی مرمت کرواتے۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ بیس نے ایک دن حضرت مستحت اور سے عرض کیا کہ حضرت! ہر سال برسات بیس مکان بیس ٹوٹ میوٹ ہوجاتی ہے، آپ مشقت اور تکیف اُنے اُنے اُنے اُنے ہیں ، بھر دوبارہ مرمت کروائی پڑتی ہے ، اللہ تعالی نے آپ کو وسعت دے رکھ ہے، تکیف اُنھائے ہیں ، بھر دوبارہ مرمت کروائی پڑتی ہے ، اللہ تعالی نے آپ کو وسعت دے رکھ ہے، تب ایک مرتبا ہے مکان کو پکا کروالیس تو یہ بارباری تکلیف سے نجات اُل جائے گی۔ چونکہ طبیعت میں ظرافت بھی تھی ، اس لئے جواب بھی فرمایا: واہ مولوی شفیح صاحب! آپ نے کیا بہترین مشورہ دیا میں خورہ دیا اللہ! کیا عظم ندی کی بات بھی وائی بائی ہوگیا ، اور اُنی بات ہماری عشل ہیں نہیں آئی ، واہ ، سجان اللہ! کیا عظم ندی کی بات بھی میں میں شرم سے پانی پانی ہوگیا ، اور اُنی بات ہماری عشل ہیں نہیں آئی ، واہ ، سجان اللہ! کیا عظم ندی کی بات بھی می ، ماشاء اللہ ۔ آئی بارانہوں نے یہ جملے دہرائے کہ شی شرم سے پانی پانی ہوگیا ، اور اُنی بات ہماری عشل ہیں نہیں آئی ، واہ ، سجان اللہ! کیا عظم ندی کی بات بھی ، ماشاء اللہ ۔ آئی بارانہوں نے یہ جملے دہرائے کہ شی شرم سے پانی پانی ہوگیا ، اور

بہت شرمندہ ہوا۔والدصاحب نے کہا کہ حضرت! میرے سوال کرنے کا مقصد آپ ہے یہ پوچسنا تھا کہ مکان لِکا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا میرے ساتھ آؤ۔میرا ہاتھ پکڑا ،اورگھر کے دروازے پر لے گئے ،اور پوچھا:

' سیگی جو تمہیں یہاں نظر آرہی ہے، اس میں تہمیں کوئی پکا مکان نظر آرہاہے؟
کسی کا مکان پکا نہیں ، اب ساری کلی کے تمام پڑ دسیوں کے مکان تو کچے ہوں ، اور میرا مکان پکا ہوتو پکا مکان بنا کرمیاں صاحب کیا اچھا گئے گا؟ اور میرے اندراتی استطاعت نہیں کہ ساری کلی والوں کے مکان کچے کرادوں ، لہذا جسے میرے پڑوی استطاعت نہیں کہ ساری کلی والوں کے مکان کچے کرادوں ، لہذا جسے میرے پڑوی ایس ، میں بھی ویسا ہی ہی۔'

اس طرح ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی ،صرف اس لئے کہ پڑوسیوں کے دل میں ہیہ حسرت نہ ہو کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے ، اور ہمارا مکان کچا ہے ، حالا نکہ مکان پکا بنالیما کو کی گزاہ میں تھا ، نہ شریعت نے منع کیا تھا ، نہ ترام قرار دیا تھا ،کین پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک نقاضا مہلی تھا کہ ان کے دل میں بہ خیال اور بیرسرت نہ ہو کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے ، اور ہمارا مکان کیا ہے ۔

#### تا که پژوسیوں کوحسرت نه ہو

میرے ہڑے ہمائی جناب ذکی کی مرحوم اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بین آمیک مرتبہ حضرت
میال صاحب کے پاس گیا، آموں کا موسم تھا، میاں صاحب نے آم پیش کیے کہ آم کھاؤ، اور اس
زمانے بین آم چوں کر کھائے جاتے تھے، جب چھکے اور مخطیاں جمع ہوگئیں تو بین نے پوچھا کہ ان کو
باہر کھینک دوں؟ اور اُٹھا کر دروازے کی طرف چلا۔ حضرت نے پوچھا کہ کہاں چطے؟ بیس نے کہا:
حضرت باہر بھینکے کے لئے جار ہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جہیں، اس کو باہر مت بھینکو۔ بیس نے پوچھا:
کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب باہر دروازے پرائے سارے چھکے اور مخطیاں محلے کے بچوں کونظر
آئیں گی، ان جس سے بہت سے غریب ہیں، جوآم کھانے کی استطاعت نہیں دکھتے تو ہوسکتا ہے کہ
اس کو دیکھ کران کے دل جس حسرت بیدا ہو، اور یہ جس سے بہت اور کھا دیتا ہوں۔ یہ جس سے بیدا ہونا اچھی بات نہیں، اس لئے ان کو باہر
میں بھینکنا، بلکہ چھکے بکریوں کو کھلا دیتا ہوں۔ یہ جس سے بیدا ہونا اچھی بات نہیں، اس لئے ان کو باہر
حضو یا قدس خاہائی نے فرمایا:

((وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ نَكُنُ مُسَلِمًا)) جس میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کومسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

#### ساتھ کی دکان والا پڑوی ہے

یے پڑوی صرف کھر کی رہائش ہیں نہیں ہوتا ، بلکہ دکان کا بھی پڑوی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی دکان کے ساتھ دوسر سے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن آج کل کہٹیشن اور مقابلے کا دور ہے، اس لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کسے حقوق ؟ بس ہم کسی طرح اس سے آگے بڑھ جا کیں۔ لیکن شرایعت کی نظر ہیں وہ پڑوی ہے، اور پڑوی ہونے کی وجہ سے نبی کریم طافی آئے اس ارشاد کی بنیاد پر وہ تمہار ہے مس سلوک کا حقدار ہے۔ جس معاشر سے ہیں اسلامی تعلیمات کا چلن تھا، جومعاشرہ نبی کریم طافی آئے مرابا تھا، وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق رکھتا تھا، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ غیر معمولی طریقے پر ہوتا تھا۔

#### سبق آموز واقعه

آج سے تقریباً جالیس سال پہلے الاواء کی بات ہے، مکہ مرمد میں عمرہ کے لئے میرا جانا ہوا۔ میرے بڑے بھائی جناب ولی رازی صاحب ساتھ تھے۔ اس وقت تک مکہ مرمہ میں قدامت ك أثار باتى تھے، اور اليي جدت الجي نبيس آئي تھي۔ ہم نے وہاں تقريباً دو مينے تيام كيا۔ اس ونت جوانی تقی، ہر جگہ جانے اور پرانی اور قدیم جگہیں و یکھنے کا شوق تھا۔ ایک بازار میں ہم سے تو ایک صاحب جود ہاں جا کرمقیم ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں تو عجیب منظر ہے کہ جیسے ہی اذان ہو کی تو اپنی دکان کو کھلا چھوڑ کر اور سامان پر بس کپڑا ڈال کرنماز کے لئے چلے گئے ۔ کوئی چوری اور ڈاکے کا خطر ہیں ہے۔ایک صاحب کہنے لگے کہ بی نے اس سے زیادہ عجیب حالت دیکھی کہ بیں ایک مرتبہ اس بازار میں ایک دکان والے کے باس کپڑاخرید نے گیا۔ میں نے ایک کپڑاد کھے کراہے پہند کرلیا۔ وام ہو جھے تو دام بھی مناسب تھے۔ میں نے کہا کہ اتنا کیڑا مجا از دو۔ دکا ندار نے بوجھا کہ آپ کو یہ کیڑا بند ہے؟ میں نے کہا: مال۔ وام بھی تھیک ہیں؟ میں نے کہا: ٹھیک ہیں۔ پھر دکا تدار نے کہا کہ ایسا كرين كه يبي كيثرا سائے والى دكان سے لےكيں۔ ميں نے كہا كه وہاں سے كيوں لوں؟ سودا تو آپ ہے ہوا ہے۔ دکا ندار نے کہا کہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، آپ کو یہی کپڑا ای دام میں وہاں سے ال جائے گا، وہاں سے لےلور میں نے کہا: کیاوہ آپ کی دکان ہے؟ اس نے کہا کہیں، میری دکان نبیں ہے۔ میں نے کہا کہ میراسودا تو آپ سے ہوا ہے، میں تو آپ ہی سے لوں گا ، اور میں نے کہا کہ جب تک آپ وجہ بیں بتائیں کے اس وقت تک بیس لوں گا۔ وکا ندار نے کہا کہ بات دراصل میہ ہے کہ میرے باس منتج سے لے کراب تک آٹھ دی گا مک آ بچکے ہیں ، اور سامنے والی د کان میں شیج سے لے کراب تک کوئی گا کہ نہیں آیا،اس لئے میں نے چاہا کہ اس کی بھی بکری ہوجائے ،اس لئے تہمیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان معاشرے کی ایک جھلک جو اس وفت تک ہاتی تھی۔

# آج طلب د نیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے

یہ جو آج مصیبت ہمارے اندر آگئی ہے کہ بس مجھے لی جائے ، دوسرے کو ملے یا نہ ملے ، بلکہ دوسرے سے چھین کر کھا جاؤں ، یہ آفت طلب دنیا کی دوڑکی وجہ ہے آگئی ہے۔ اب دیکھنے اوپر والے واقعے میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے ، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہا ہے۔ وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت ہوں وہ یہ یہ سلوک کرسکتا ہے ، دوسر اضحف بیٹل نہیں کرسکتا ، اس لئے کہ تاجر تو یہ کہتا ہے کہ میں تو مجبت ہوں وہ ی بیسلوک کرسکتا ہے ، دوسر اضحف بیٹل نہیں کرسکتا ، اس لئے کہ تاجر تو یہ کہتا ہے کہ میں تو مہاں نفع کھانے بیٹھا ہوں ، میں اپنی دکان کی بکری کرنے کے لئے بیٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے کے لئے بیٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے کے لئے بیٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے کے لئے بیٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے تے میٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے تے میٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے تے میٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے تے میٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے تے میٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی بکری کرنے تے میٹھا ہوں ، دوسر دن کی دکان کی ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ گے ، وہی مختف اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ گے ، وہی مختف اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ گے ، وہی مختف اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ گے ، وہی مختف اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرسکتا ہو کہ اس کی ساتھ حسن سلوک کرسکتا ہوں کہ کو سیکھا کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کہ دوسر انہیں کرسکتا ہوں کرسکتا ہ

# برصغیر میں اسلام کی ابتداء کس طرح ہوئی؟

ہم اپنی برصغیری تاریخ اُٹھاکر دیکھیں تو بینظر آئے گا کہ اس علاقے میں اسلام کی جوروشی آئی ،اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جونور پھیلا یا ، درحقیقت حضورا قدس تا اُٹی کے اس ارشاد پرعمل کا بھید تفا۔ یہاں پر ابتداء میں کوئی اسلام کا جونور پھیلا یا ، درحقیقت حضورا قدس تا اُٹی کے اس ارشاد پرعمل کا کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی ،جس نے تبلیغ کر کے لوگوں کومسلمان بنایا ہو، بلکہ یہاں پر سب سے کہا مالا بآر کے علاقے میں بعض تا بعین ، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پھوسحا بہمی مالا بآر کے ساحل پر اُئرے ، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تجارت شروع کی ، اور اس تجارت میں انہوں نے جس ساحل پر اُئرے ، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تجارت شروع کی ، اور اس تجارت میں انہوں نے جس ساحل پر اُئر ہے ، اور وہاں پر انہوں نے دہوں میں بیات آئی کہ جود میں ان کو یہ با تیں بتار ہا ان کی طرف کھنچنا شروع ہوگے ، اور لوگوں کے ذہوں میں بیات آئی کہ جود میں ان کو یہ با تیں بتار ہا ہوں دیکو جس ساملان ہوئے ، اور اس خیارت سب سے پہلے اسلام مالا بآر میں آیا ، پھر مالا بآر سے پورے برصغیر میں اسلام پھیلا۔ تو طرح سب سے پہلے اسلام مالا بآر میں آیا ، پھر مالا بآر سے بورے برصغیر میں اسلام پھیلا۔ تو خصورا قدس تا گائی ہی جوفر مار ہے ہیں کہ پڑدئی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤ گے ، لینی حضورا قدس تا گائی ہی ہو خرا مار ہے ہیں کہ پڑدئی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤ گے ، لینی حضورا قدس تا گائی ہی ہو خوار مار ہے ہیں کہ پڑدئی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤ گے ، لینی

تہارے مسلمان ہونے کا ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام لانے کی تو نیق عطافر مائیں سے۔

# د بوار برشهتر رکھنے کی اجازت

بہرحال! بہلی شم کا پڑوی وہ ہے جس کی دیوارے دیوار فی ہونی ہو، اور دوسری شم کا پڑوی وہ ہے جو ذرا فاصلے پر ہو، کین قریب ہی ہو، دونوں کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں حضوراقدس سَائَةُ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ اگر تمہارا پڑوی اپناھی تر تمہاری دیور پر رکھنا چاہے تو اس کومنع مت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائڈ یہ حدیث لوگوں کو سنار ہے شھے تو لوگوں کو بڑی جمرت ہوئی کہ دیوار ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے تو کیا یہ ہماری کے ایم کر حضرت ابو ہریرہ بڑائڈ نے فر مایا: اللہ کی شم! یہ حضوراقدس سُائِرہُم کا ارشاد ہے، چاہے جبرائی کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ بڑائڈ نے فر مایا: اللہ کی شم! یہ حضوراقدس سُائِرہُم کا ارشاد ہے، چاہے شمہیں کتا برا گئے، لیکن میں اس ارشاد کو تمہارے کندھوں کے درمیان بھینک کر بھوں گا۔ (۱) مطلب یہ تھا کہ ہمی تمہیں بیارشا دستا کر دہوں گا۔ حالا نکدا پی دیوار پر پڑوی کے صبتیر رکھنے مطلب یہ تھا کہ ہمی تہرس بیارشا دستا کر دہوں گا۔ حالا نکدا پی دیوار پر پڑوی کے صبتیر رکھنے کی اجازت دینا فرض و واجب نہیں ، لیکن رسول اللہ شَائِرہُمْ نے بیتر غیب دی کہ اگرتم مسلمان ہوتو تمہیں کیام کرنا جا ہے۔

# بردوی کے حقوق میں غیر مسلم بھی داخل ہے

ایک بات اور سجھ لیں کہ پڑوی کے حقوق میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں، لینی پڑوی ہونے کی حیثیت ہے اگر غیر مسلم آپ کے مکان کے برابر میں رہتا ہے تو اس کا بھی بہی تن ہے کہاں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، البذا بعض اوقات یہ غلط بہی بیدا ہوجاتی ہے کہ وہ وقو کافر ہے ، اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ یہ بات در ست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے کے نا طے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لئے باعث اجروثو اب ہے ، اور اگر پڑوی ہونے کی بنیاد پرتم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لئے باعث اجروثو اب ہے ، اور اگر پڑوی ہونے کی بنیاد پرتم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو یہ سب اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کرتم ہارے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کی رضا کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کرتم ہارے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب المظالم والغضب، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، رقم: ۲۲۸۳، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، رقم: ۳۰۱۹، سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاه في الرجل يضع على حائط جاره خشبا، رقم: ۱۲۷۳، سنن أبي داؤد، كاب الأقضية، باب من القضاء، رقم: ۳۱۵۰

ایمان ڈال دے۔ نہ جانے کتنے غیر مسلم تھے، مسلمانوں کے پڑوس ہونے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی تو نی عطافر مادی۔ لہٰذا پڑوی جا ہے مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو، غریب ہو، یا امیر ہو، یا فاسق و فاجر ہو، وہ بھی اینے فسق فجو رکی وجہ سے پڑوی ہونے کے حقوق سے محروم نہیں۔ ہاں! حسب موقع، مناسب وقت پراس کو نیک باتوں کی تلقین کرتے رہو۔

# تھوڑی دہر کا ساتھی

پرون کی تیمری تم ہے "صاحب بالجنب" لیمی تموڑی دیر کا ساتھی، جیسے ہیں جی از میں، ریل گاڑی میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹے والا صاحب بالجنب ہے، یا کی مجلس میں، مربر میں درسگاہ میں، کلائی میں، جلسے گاہ میں تمہارے قریب جیٹے والے بیسب صاحب بالجنب میں مربر ہی میں مربر ہیں میں میں میں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے گئی دور چلے گئے ہیں۔ ریل میں سفر کرتے وقت آپ کو بینظر آئے گا کہ ہر جگہ خود غرضی کار جمان ہے۔ جمجھے کرتے وقت اور جہاز میں سفر کرتے وقت آپ کو بینظر آئے گا کہ ہر جگہ خود غرضی کار جمان ہے۔ جمجھے گئی جگران جائے، دوسرے کو احت ملے یا نہ علی انہ علی میں جہاز اس میں جائے ، دوسرے کوراحت ملے یا نہ علی میں جہاز اس کی جگوشی صاحب بالجنب ہے، وہ تمہارا اسلامی کا بھی تمہار ساتھی کا بھی تمہار سے اور جی ہے۔ قرآن کر بھی ہیں اس ساتھی کا بھی تمہار سے اور جی ہے۔

## اہل مغرب کی ایک اچھی صفت

#### ہاری''خودغرضی'' کا داقعہ

یں اپناواقعہ بتا تا ہوں ، ایک مرتبہ جھے پی آئی اے کے طیارے میں نیویارک ہے کراچی آنا تھا، جس مرطے تک گوروں کی حکم انی تھی وہاں تو ہر جگہ لائن گئی ہوئی تھی ، لائنوں ہے گزرتے ہوئے سب کام ہوگئے ، لیکن جب بس میں بیٹنے کا موقع آیا تو وہ چونکہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے انتظام میں تھا، بارش ہور ہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوٹل جانا تھا۔ اب بس میں بیٹنے کے لئے جو دھم پیل ہوئی کہ الا مان الحفیظ۔ کزور آدی کا تو بس میں داخل ہونے کا سوال ہی بیدائییں ہوتا۔ ہرآدی میں چاہتا تھا کہ میں دومروں کو پیچھے دھیل کر پہلے بس میں سوار ہوجاؤں۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ کافر سے ، اور یہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں۔ یہ ہے' نود فرضی' کہ جھے پہلے موقع مل جائے ، میں سوار ہوجاؤں ، میرا کام ہوجائے ، میں آگے بڑھ جاؤں ، دومروں کو پیچھے چھوڑ دوں۔ یہ جائے ، میں سوار ہوجاؤں ، میرا کام ہوجائے ، میں آگے بڑھ جاؤں ، دومروں کو پیچھے جھوڑ دوں۔ یہ خاری میں سے اس لئے ہور ہا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو دین سے خاری کردیا ہے۔ ہم یہ بیجھے ہیں کہ دین صرف سے اس اس لئے ہور ہا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو دین سے خاری کردیا ہے۔ ہم یہ بیجھے ہیں کہ دین صرف نظلیں پڑھے اور تیجے پڑھے جو کا نام ہے۔

## مصافحه كرنے پرايك واقعه

# حجرِ اسود بردهکم پیل

جراسود کو بوسہ دینا بردی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کی شخص کو تکلیف پہنچائے بغیر بوسہ دے سکتے ہوتو جراسود کو بوسہ دینا بردی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کی شخص کو تکلیف پہنچائے بغیر بوسہ دے سکتے ہوتو دیرہ ورنہ بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں ، فرض وواجب نہیں ۔ گرآئ دہاں دھم پیل ہورہ ی ہے، دوسروں کو تکلیف دی جارہ بی ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کا ارتکاب کیا جارہا ہے۔ یہ سب کیوں ہورہ ہے؟ اس لئے کہ آئ دین کے تصور میں یہ با تیں داخل بی نہیں کہ دوسرول کو تکلیف دینا کوئی گناہ کا کا م اور حرام ہے۔ بہر حال! اگر ہم سب ل کرایک کام کے لئے گئے ہیں تو ہم سب ایک دوسر ہے کے لئے سے ہیں۔ اگر لائن بنالو ایک دوسر ہے کے لئے میں۔ اگر لائن بنالو ایک دوسر ہے کے دوسر ہے کے گئے ہیں۔ اگر لائن بنالو ایک دوسر ہے کے دوسر ہے کے گئے ہیں۔ اگر لائن بنالو ایک دوسر ہے کے دوسر ہے کے گئے ہیں۔ اگر لائن بنالو

#### ایک سنهری بات

میرے والد ماجد بھٹھٹا کیکسنہری بات فر مایا کرتے تھے، جو دل پرنقش کرنے کے قابل ہے، فر مایا کرتے تھے کہ باطل میں تو اُنجرنے کا دم ہی نہیں ،قر آن کریم نے فر مادیا:

﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾(١)

باطن تو منینے کے لئے اور د ہے کے لئے آیا ہے، وہ بھی اُبھر نہیں سکتا۔ اور اگرتم کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ دنیا ہیں اُبھر رہی ہے، ترتی کر رہی ہے، تو سجھ لوکہ کوئی تن چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے، اس حق چیز نے اس کو اُبھار دیا ہے، ورنہ باطل ہیں اُبھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آج ہم امر یکہ کو، ہر طانیہ کو اور مغربی طاقت نہیں تھی ۔ آج ہم امر یکہ کو، ہر طانیہ کو اور مغربی طاقت نہیں اُن کی قاشی اور عربیان کی ترتی ان کی فحاشی اور عربیان کی دوجہ سے نہیں، اللہ ان کی ترتی ان صفات کی وجہ سے جو در تقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں نے ان صفات کو افقیار کر لیا۔ مثلاً محنت، جفائش، دیانت داری، تجارت میں امانت داری، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب با تیمی وہ ہیں جس دیانت داری، تجارت میں امانت داری، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب با تیمی وہ ہیں جس نے ان کو دنیا ہیں ترتی دید کی ۔ آخرت ہیں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ۔ لیکن دنیا ہیں اللہ تعالی ہرا کیک کے ساتھ یہ معاملہ فر ماتے ہیں کہ جو خص جیسا سب اختیار کرے گاہ یہ اس کو دنیا ہیں گئیل اُل جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) بنی اسرائیل: ۱۸۱ آئ مرارکه کارجمه بیدے: "اور بالنیا باطل این بی چیز ہے جو منے والی ہے"

#### اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ

بات دراصل ہے ہے کہ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک قوم نے ایک خانے کو نے لیا ، اور اس کودین مجھ لیا ، اور اس خانے سے باہر کی بات اس کے نز دیک وین نہیں۔ حالا نکمہ قرآن کریم کا کہنا ہے ہے:

﴿ يَآثِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ (١)

''اےایمان والوا بورے کے بورے اسلام میں داخل ہوجاؤ''

یہ بین کے دمفیان المبارک میں تو خوب تقلیل بھی پڑھیں ،اعظاف بھی کیا، دات کو جاگ بھی لیا، تلاوت بھی کرلی، جب رمفیان ختم ہوا اور مسجد سے باہر نظے تو قصائی بن گئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، معاشرت میں خیانت کرنے گئے۔ آج کی دنیا کر پشن ہے بھری ہوئی ہے، اس کے نتیج میں ہم پرعذاب بیس آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین ۔ بہر حال! اس حدیث شریف میں حضور اقدی ناڑی ہم معرت ابو ہریرہ فیافٹو سے فرمار ہے ہیں کہ تم خود بھی ان باتوں کو سنو، اور دوسروں تک پہنچاؤ، اگرتم مسلمان بنتا جا ہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پڑمل کی تو نیق عطافر مائے، آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



# تھوڑی دہریا ساتھی 🖈

زئدگی میں انسان کوقدم قدم پر دوسروں سے واسطہ پیش آتا ہے، بعض تعلقات داگی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار، بعض دائی نہ ہی کیکن کمیں مدت کے لئے ہوتے ہیں جیسے پڑوی ،اور بعض الیے ہوتے ہیں جیسے ہم الیے ہوتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں یا اس سے بھی کم مدت کے لئے کی کا ساتھ ہوجاتا ہے، جیسے ہم کسی بس، ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے کچھ دیر کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ہوجاتے ہوئے۔

قرآن کریم نے نہایت باریک بنی سے ان تینوں شم کے تعلقات کے پکھ حقوق رکھے ہیں،
اوران حقوق کی گلبداشت کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلی دوقسوں لینی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کو لوگ پھر بھی پچھونہ پکھانہ بھا انہان لوگ پھر بھی پچھونہ پھانہ بھا انہان کے ماتھ بدسلو کی کے نتیج ہیں انسان بدنا م ہوجاتا ہے، اور چونکہ بی تعلقات دریا ہتم مے ہیں اس لئے بیہ بدنا می بھی دریا ہوجاتی ہے، لیکن بغیری قتم لیعنی وہ لوگ جو خقر وقفے کے لئے ساتھ ہوگئے ہوں بہت کم انسان ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر آبادہ ہوتے ہیں، اور تھوڑی دریر کے بعد جب جدا ہوتے ہیں، اور تھوڑی دریر کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو بعض او قات تمام عمران سے کوئی واسط پٹر نہیں آتا ، اس لئے ان کے ساتھ اگر کوئی بدا خلاقی یا بدسلو کی ہوجا کے تو اس کی وجہ ہے کی دریا بدیا می کا اند پشر نہیں ہوتا ۔ لوگ عوماً یہ و کے ہیں کہ دا کر تھوڑی دریر کے لئے اس شخص پر میر سے بارے شن کوئی غلط تنا پڑ قائم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ بعد ہیں کوئی غلط تنا پڑ قائم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ بعد ہیں کوئی غلط تنا پڑ قائم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ بعد ہیں کوئی غلط تنا پر قائم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ بعد ہیں کوئی غلط تنا پر قائم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ بعد ہیں بسوں ، ریلوں دوسری عوای سواریوں ، اور اب تو ہوائی جہازوں ہیں بھی جو دھکا پیل اور نشی نفسی کا جو بسوں ، ریلوں دوسری عوای سواریوں ، اور اب تو ہوائی جہازوں ہیں بھی جو دھکا پیل اور نشی نفسی کا جو کاش خسانہ ہے۔ کہ ہر خض دوسرے کو کہنی مار کر آ کے برد ھنے کی فکر ہیں رہتا ہے ، دو در حقیقت اس ذہائی ۔ کاش خسانہ ہے۔

ای کئے قرآن کریم نے جہاں رشتہ داروں اور پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی،

خ ذکروگریس:•۲۱۵۲۲۱۰ t

د ہاں تھوڑی دیر کے ساتھیوں کے حقق آ اوا کرنے کوبطور خاص ذکر فر مایا۔ تھوڑی دیر کے ساتھی کے لئے قرآن کریم نے "الصاحب بالجنب" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ (۱)

اس کااردوتر جمہ "بہم پہلو" کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے، اور اس سے مراد و افتحق ہے جو مختمر مدت کے لئے کس کے ساتھ ہو گیا ہو، خواہ کس سر میں، یا کسی عمو می مجلس میں، بس یا ریل میں سنر کرتے ہوئے جو شخص ہمارے قریب بیٹھا ہے، وہ ہمارا "صاحب بالحنب" ہے، اور قر آن کریم نے خاص عام میں جو شخص ہمارے پہلو میں ہے، وہ ہمارا "صاحب بالحنب" ہے، اور قر آن کریم نے خاص طور پراس کے ساتھ صن سلوک کی تا کیداس لئے فر مائی ہے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاتی کا اصل امتحان ایسے ہی مواقع پر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بظاہر مہذب اور شائسۃ لوگوں کو دیکھا کہ امتحان ایسے ہی مواقع پر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے توش اخلاق اور شائسۃ نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی سنر کی ایسے روز مرہ کے حالات میں وہ بظاہر بڑے خوش اخلا کی دھری رہ گئی، اور انہوں نے اپنے ہم سفروں نو بہت آئی تو ان کی ساری تہذیب اور خوش اخلا کی دھری کی دھری رہ گئی، اور انہوں نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ پر لے در ہے کی خود غرضی اور سنگد کی کا برتاؤ شروع کر دیا۔

اسی لئے حضرت فاروق اعظم جھٹٹانے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ کسی مخفس کی نیکی کی حتمی محواہی اس وفت دو جب یا تو تمہارااس ہے روپے چیے کا کوئی لین دین ہو چکا ہوجس جس تم نے اسے کھر ا پایا ہو، یا اس کے ساتھ تم نے کوئی سنر کیا ہو، اور اس سنر جس تم نے اسے واقعی خوش ا خلاق دیکھا ہو۔

بات دراصل میہ کے دخوش اخلاتی کا جو برتا دُصرف بدنا می کے خوف سے کیا جائے ، وہ خوش اخلاقی ہی کہاں ہے؟ وہ تو ایک دکھاوا ہے، چنانچہ جب بدنا می کا خوف ٹلے گا، انسان کی بدا خلاق اصلیت ظاہر ہوجائے گی۔خوش اخلاتی تو ایک اندرونی صفت کا نام ہے جو نیک نامی اور بدنا می سے اصلیت ظاہر ہوجائے گی۔خوش اخلاقی تو ایک اندرونی صفت کا نام ہے جو نیک نامی اسب ہے۔ بدنانہ ہوکرکوئی اچھا تمل اس لئے کرتی ہے کہ وہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ جب بیصفت کی مطابق ہوتا ہے، یہاں تک جب بیصفت کی شخص کو حاصل ہوجائے تو اس کا رویہ ہرجگداس صفت کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کراس جگہ بھی جہاں اسے کوئی و مکھ مذر ہا ہو، وہ اپنی پا کیزہ فطرت کے تحت وہی طرز محمل اختیار کرتا ہے جو اسے کرنا چا ہے ، اور یہ حقیقت اس کے سامنے رہتی ہے کہ کوئی اور دیکھے یا ندد یکھے، وہ ضرور دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوئے ہیں۔

اسلام نے "صاحب بالجنب" لیمنی تھوڑی در کے ساتھی کے حقوق کی جس ہاریک بینی سے دیکھ بھال کی ہے،اس کا نداز ہ چندمثالوں سے لگاہیے:

(۱) جمعہ کے دن جب مجد میں لوگ خطبے اور نماز کے لئے جمع ہوں تو نو وارد کے لئے تھم یہ ہے کہ و دارد کے لئے تھم یہ ہے کہ و داجتماع کے آخری جھے میں جہاں جگہ ملے بیٹے جائے ، لوگوں کی گر دنیں مجلانگ کر آگے

بڑھنے کی کوشش کوئٹ سے منع فر مایا گیا ہے، آنخضرت سُلُقَیْن نے اس عمل بر سخت ناراضگی کا اظہار فر مایا۔

(۲) جمعہ کے دن نہاد حوکر ، ایجھے کپڑے پہن کر اور خوشبولگا کر معجد میں جانے کی ترغیب دک گئی ہے ، تا کہ اس بڑے اجتماع میں ہر مخص دوسرے کے لئے تکلیف کے بجائے فرحت اور راحت کا سب ہے۔

(۳) فقہاء کرام ایسی نے کہا ہے کہ جو مخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوجس ہے کسی پاس والے کو تکلیف ہو مکتی ہو، یا گھن آسکتی ہو، اس کے لئے جماعت کی نماز معاف ہے، اور اسے اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنے پرانشاء اللہ مسجد کی جماعت کا تواب ملے گا۔

(۳) جب چندافراد ساتھ بیٹے کرکوئی چیز کھارہے ہوں تو تھم یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ کر کھاؤ۔
حدیث میں ہے کہ جب دوسر ہوگ ایک ایک مجبور لے کر کھارہے ہوں تو تم دورو مجبوری مت لو۔ اس میں بیاصول بتادیا گیا ہے کہ صرف اپنی فکر کرنا اور جو ہاتھ گئے لے اُڑنا ایک مؤمن کا شیوہ نہیں ، یہ بھی دیجھنا چاہئے کہ کچھا اور لوگ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں ، تہہارا حصہ پوری طرح ناپ تول کرنہ ہی ، لیکن دوسروں کے ساتھ کی توازن ہی شریک ہیں ، تہمارا حصہ پوری طرح ناپ تول کرنہ ہی ، لیکن دوسروں کے ساتھ کی توازن ہی جس ہونا چاہئے نظر آتی ہے ، اور میں بعض مرتبہ جو چھینا جھٹی نظر آتی ہے ، اور جس طرح بعض لوگ یکہارگی ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے برتن میں اُنڈیل لیتے ہیں وہ بس طرح بعض لوگ یکہارگی ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے برتن میں اُنڈیل لیتے ہیں وہ بان ادکام کی صرح خلاف ورزی ہے )

یہ چند مثالیں میں نے صرف یہ بتانے کے لئے دی ہیں کداسلامی تعلیمات میں ۔ حب بالجنب" یا تھوڑی دہر کے ساتھی کی گنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپ معاشرے کے چند جزوی مسائل پرایک نظر ڈال کیجئے۔

جہاں بہت ہے لوگوں کو باری باری کوئی کام انجام دینا ہو، وہاں فطری طریقہ بہی ہے کہ آنے والوں کی ترتیب ہے ایک قطار بنائی جائے ، اور ہر خص نمبر دارا بنا کام انجام دیتارہے۔ اس طرح سب کا فائدہ ہے، اور سب کا کوم آسانی ہے ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پر (کسی معقول عذر کے بغیر) لائن تو ژکر آگے بردھنے کی کوشش کرنا یا اس کے لئے دھینگامشتی کرنا دوسروں کی شدید حق تلفی ہے، جو بدا خلاقی اور ناشائنگی ہونے کے علاوہ گناہ بھی ہے۔

افسوں ہے کہ آج غیر مسلم قویس اس بات کالحاظ رکھتی ہیں، بلکدان کا مزاج ہی ہے بن چکا ہے کہ جہاں دوآ دمی جمع ہوں گے فوراً آگے چیجے ہوکر قطار بنالیس مجے،لیکن ہم جو "صاحب بالحنب" کے بارے میں قرآن وسنت کی ندکورہ ہدایات کی روشنی رکھتے ہیں لائن تو ژکر آگے ہڑھنے کو بہادری اور جی داری کا ایک ہنر بھے ہیں ، اور بید خیال تو شاید بی کی کوآتا ہو کہ یس کی گناہ کا ارتکاب کررہا ہوں۔

بس یاریل میں ہر محف نشست کا اتنا حصہ استعال کرنے کا حقد ارب جتنا ایک مسافر کیلئے گاڑی والوں کی طرف ہے مقرر کیا گیا ہے ، اس میں ہمارے یہاں دو طرح کی شدید بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔

یہلی بے اعتدالی تو یہ ہے کہ جن گاڑیوں میں بکنگ نہیں ہوتی ، ان میں جو خص پہلے پہنچ گیا وہ بیک وقت کی گئی نشتوں کی جگہ گھر کر اس پر قبضہ جمالیتا ہے اور دوسر ہے مسافر کھڑے کھڑے سفر بیک وقت کی گئی نشتوں کی جگہ گھر کر اس پر قبضہ جمالیتا ہے اور دوسر ہے مسافر کھڑے کھڑے کہ ایک کو نے سفر بیس ، اور دوسر انحض اتن ، می رقم کا لکٹ لے کر بیٹھنے ہے بھی محروم ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگ علاء بیس ، اور دوسر ہے مسافر ند ہوتے تب کی بارے میں تو بہاں تک سنا ہے کہ اگر گاڑی بالکل خالی پڑی ہوئی ، اور دوسر ہے مسافر ند ہوتے تب کہ بیس دو اپنی نشست سے زیادہ جگہ استعال کا حقد ار ہوں ، اس سے زیادہ کا نہیں ۔ یقیناً بیا حتیا ہو اولی کی طرف سے ایسے مواقع پر خالی جگہوں کے استعال کا حقد ار ہوں ، اس سے زیادہ کا نہیں ۔ یقیناً بیا حتیا ہی احتمال کا حقد ار ہوں ، اس سے زیادہ کا نہیں ۔ یقیناً بیا حتیا ہی احتمال کا حقد ار ہوں ، اس سے زیادہ کا نہیں ۔ یونیا ہوتے سے کہ استعال کا حقد ار ہوں ، اس سے زیادہ کا نہیں ۔ یقیناً بیا حتیا ہو ایس کی طرف سے ایسے مواقع پر خالی جگہوں کے استعال کا حقد ار ہوں ، اس سے زیادہ کا کھڑے ہوں کے استعال کی حقوماً اجاز میں مواقع پر خالی جگہوں کے استعال کا حقد ار ہوں ، اس دوسر سے مسافر کھڑ ہے ہوئے یہ خوماً اجاز میں جو نے ہی

 اس کے بریکس اگرہم اپنی روزمرہ کی زندگی جس بیسوچ لیں کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں پچھ دیر کی رفافت میسر آئی ہے، اس کوآرام پہنچانے کی خاطر اگرہم خود تحوڑی کی تکلیف اُٹھالیس تو یہ تکلیف تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کی ہے، جو بہت جلد ختم ہوجائے گی ،لیمن ہمارے ایٹار کانقش ہمارے ساتھی کے دل سے جلدی نہیں مٹے گا ،اورسب سے بڑی بات بیہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور ہماری بیتھوڑی کی محنت انشاء اللہ وہاں جا کرکیش ہوگی ، جہاں روپے پینے کا کیش بیکار ہو چکا ہوگا ، تو رفتہ رفتہ ہمار معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے ،اورہم ایک دوسرے کے لئے سرایا رحمت بن سکتے رفتہ رفتہ ہمار معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے ،اورہم ایک دوسرے کے لئے سرایا رحمت بن سکتے ہیں۔

۱۲/ جمادی الاولی ۱۲ اسماره ۱۸ کتوبر ۱۹۹۵م



# ہر خبر کی شخفیق ضروری ہے

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ، وَاللهُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ، وَاللهِ اللهُ الدِّيْنَ المَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَهِا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَدِمِيْنَ ﴾ (١)

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة تجرات کی تغییر کابیان کی جمعوں سے چل رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معاشرتی زعرگی ہے متعلق بڑی اہم ہدایات عطافر مائی ہیں، ای سورة کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! اگر کوئی گناہ گارتمہارے پاس کوئی فجر نے کرآئے تو تم ذرا ہوشیاری سے کام لو، یعنی ہر مخض کی ہر بات بر اعتباد کر کے کوئی کاروائی نہ کرو، ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرو کہ بی فجر واقعی کی ہے یا نہیں؟ اگر تم ایسانہیں کرو کے تو ہوسکتا ہے کہ ناوائی میں پھر کوگوں کوتم نقصان پہنچا دو، اور بعد میں تہمیں اپنے تعلی پر ندامت اور شرمساری ہو کہ ہم نے یہ کیا کردیا۔ یہ آیت کر بھر کا ترجمہ ہے، اس میں تہمیں اپنے تعلی مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ہرتی سنائی بات پر بھر وسرکر کے کوئی کاروائی نہ کیا کرے، ملکہ جو فجر طے جب تک اس فجر کی پوری تحقیق نہ ہوجائے، اور جب تک وہ فجر سے کا روائی نہ کیا کرے، اور جب تک وہ فجر کی فیاری کرنا جائز ہے اور نداس کی بنیا دیر کوئی کاروائی کرنا جائز ہے۔

#### آيت كاشانِ نزول

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعہ کے لیسِ منظر میں نازل ہوئی تھی، جس کواصطلاح میں 'شانِ نزول'' کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عرب میں آیک قبیلہ'' بنومصطلق'' کے نام سے آباد تھا۔ بنومصطلق کے سردار حارث بی خان ضرار جن کی بیٹی جوہر یہ بنت حارث بی خان

ا ملای خطبات (۱۲/ ۲۸ ۲ ۲ ۲۸)، بعدازنماز عصر، جامع معجد بیت المکرم، کراچی ۔

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٢

اُمہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں حضور اُلَّ فَیْلَمَ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جھے اسلام کی دعوت دی، اور زکو قا ادا کرنے کا تھم دیا۔ میں نے اسلام تبول کرلیا، اور نکو قا ادا کرنے کا تھم دیا۔ میں واپس جا کران کو بھی اسلام کی اور زکو قا دا کرنے کا اقر ادکرلیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کران کو بھی اسلام کی اور ادائے زکو قا کی دعوت دوں گا۔ جولوگ میری بات مان لیس کے اور زکو قا ادا کریں گے، ان کی زکو قا جو رقم میرے ہوجائے، وہ ان مینے کی فلاس تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج دیں تا کہ ذکو قا کی جو رقم میرے یاس جمع ہوجائے، وہ ان کے سپر دکر دول۔

#### قاصد کے استقبال کے لئے ستی سے باہرنکلنا

حسب وعدہ جب حضرت حارث بن ضرار بڑاٹڑ نے ایمان لانے والوں کی زکوۃ جمع کر لی ،اور وہ ہماری جو قاصد نہ پہنچا تو دہ مہینہ اور وہ تاریخ جو قاصد ہیجنج کے لئے طے ہوئی تھی گزرگئی ، اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حضرت حارث بڑاٹؤ کو یہ خطرہ ہیدا ہوا کہ شاید حضورا قدس بڑاٹؤ ہم ہے کی بات پر ناراض ہیں ، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آ دی نہ جیجے ۔حضرت حارث بڑاٹؤ کی اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا ، اور ارادہ کیا کہ یہ سب حضورا قدس بڑاٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوجا کیں ۔ بعض روایات ہی یہی آتا ہے کہ قبیلہ ' بنومصطلق' کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ میں حاضر ہوجا کیں ۔ بعض روایات ہی یہی آتا ہے کہ قبیلہ ' بنومصطلق' کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور ناڈیڈ کا قاصد آ ہے گا ،اس لئے اس تاریخ کو یہ حضرات تعظیما بستی سے باہر لکلے کہ قاصد کا استقبال کریں ۔

#### حضرت وليدبن عقبه والفيئة كاوايس جانا

دوسری طرف بید واقعہ ہوا کہ آنخضرت نافی آئے نے مقررہ تاری پر حضرت ولید بن عقبہ بڑا تھا کہ اپنا قاصد بناکر ذکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیج دیا تھا، گر حضرت ولید بن عقبہ بڑا تو کو واستے میں بید خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیلوگ ججھے آل کر ڈالیس۔ چونکہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لئے بستی سے باہر بھی نکلے تھے، اس لئے حضرت ولید بن عقبہ بیلائی کو اور زیادہ یقین ہوگیا کہ بیلوگ شاید پرانی دشنی کی وجہ سے جھے آل کرنے آئے ہیں، چنا نچہ آپ راستے ہی سے واپس ہو گئے ، اور حضور اقدس نگا تھے میں واپس چا کہا کہ ان لوگوں نے ذکو ق دینے سے انکار

## تحقیق کرنے برحقیقت واضح ہوئی

حضورِ اقدس مَنْ اللهُ کویس کرخصہ آیا، اور آپ نے بجابدین کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید بنائنا کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اوھر سے مجابدین کالشکر روانہ ہوا، ادھر حضرت حارث بن ضرار بنائنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضورِ اقدس من ٹائن کی خدمت میں حاضری کے لئے روانہ ہوئے۔ جب آ مناسامنا ہواتو حضرت حارث بنائن نے ہو چھا کہ آپ لوگ ہمارے اوپر کیوں جڑھائی کرنے آئے ہو۔ اس لئے کہ حضورِ اقدس من ٹائن کی سے ہوئی تھی کہتم میں سے کوئی شخص آیا تھا، کیاں آپ لوگوں آئے گار الوں نے جواب دیا کہ ذکر ق وصول کرنے کے لئے ایک شخص آیا تھا، کیکن آپ لوگوں نے اس پرحملہ کرنے کے لئے ایک شخص آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس پرحملہ کرنے کے لئے لئے اوک کرائے اوک کرئے اس پرحملہ کرنے کے لئے ایک شخص آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس پرحملہ کرنے کے لئے ایک ہمارے پاس کوئی آ دی ٹبیس آیا، اور نہ ہم نے لئے اگر اکٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں سے کہ حضورِ اقدس من ٹائن کی کو اور اور سے میا ہر نگل کرجے ہوجا تے تھے۔ تب حقیقت حال کھی ، اور پھر حضرت خالد بن ولید بناٹوز نے واپس آ کر حضورِ اقدس من ٹائن کی کوسارا واقعہ سنایا کہ یہ غلوانی ہوئی ہوئی میں جو سے بیرارا قصہ ہوا۔ اس موقع پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ (۱) واقعہ سنایا کہ یہ غلوانی ہوئی تھی ،جس کی وجہ سے بیرارا قصہ ہوا۔ اس موقع پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ (۱)

## سی سنائی بات پریفین نہیں کرنا جا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اے ایمان والوا جب تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار آدی کوئی خبر نے کرآئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو جمقیق کے بغیر اس خبر کی بنیاد پر کوئی کاروائی نہ کرو۔ اس واقعہ میں ساری غلط بھی جو پیدا ہوئی ،اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ ڈاٹٹو کو کس نے آکر بتادیا ہوگا کہ یہ لوگ تم ہے لڑنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ،اس لئے وہ داستے ہی ہے واپس آگئے ۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی ،جس میں ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کو یہ ہدایت دیدی کہ ایسا نہ ہوکہ جو بات کس سے بن لی بس اس پر یعین کرلیا ،اوراس بات کو آگے چانا کردیا ،اوراس خبر کی بنیاد پر کوئی کاروائی شروع کردی ،ایسا کرنا جرام ہے۔

#### افواہ پھیلانا حرام ہے

اس کوآج کل کی اصطلاح میں 'افواہ سازی'' کہتے ہیں، لیعنی افواہیں پھیلانا۔ افسوس بہہے کہ ہمارے معاشرے میں بیر برائی اس طرح سپیل گئی ہے کہ ''الامان الحفیظ''۔کس ہات کوآ کے نقل

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كلير (٤/ ٢٦٥ ـ ٢٦١)

کرنے میں ، بیان کرنے میں احتیاط اور تحقیق کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ بس کوئی اُڑتی ہوئی بات
کان میں پڑگئی ، اس کوفورا آگے چان کردیا۔ خاص طور پر اگر کسی سے مخالفت ہو ، کسی سے دشمنی ہو ، کسی
سے سیاسی یا نہ بسی مخالفت ہو ، یا ذاتی مخالفت ہوتو اگر اس کے بارے میں ذراس بھی کہیں سے کان میں
کوئی بھنگ پڑجائے گی ، تو اس پریفین کر کے لوگوں کے اندراس کو پھیلا نا شروع کردیں گے۔

#### آج کل کی سیاست

آج کل سیاست کے میدان میں جو گندگ ہے ،اس گندی سیاست میں بیصورتِ حال ہورہی ہے کہ اگر سیاست میں بیصورتِ حال ہورہی ہے کہ اگر سیاست میں ہمارا کوئی مدمقابل ہے تو اس کے بارے میں افواہ گھڑ تا اور اس کو بغیر تحقیق کے آئے چلنا کر دینا ،اس کا آج کل عام رواج ہور ہا ہے۔ مثلاً بید کہ فلاں شخص نے اتنے لا کھرو ہے لے کر اپنا تھم میر بیچا ہے ، بغیر تحقیق کے الزام عائد کر دیا۔ یا در کھئے! کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اس پر جموٹا الزام عائد کرنے کا کوئی جواز نہیں ،شرعاً ایسا کرنا حرام ہے۔

## عجاج بن يوسف كى غيبت جائز نهيس

ایک جلس میں حضرت عبداللہ بن عمر می تا تشریف فریا تھے، کی شخص نے اس مجلس میں جاج بن یوسف کی برائی شروع کردی۔ جہاج اتا ہے کہ اس نے سینکروں بڑے برے علاء کوئل کیا۔ کی شخص نے اس مجلس میں جاج بن یوسف پر الزام عائد کیا کہ اس نے سینکروں بڑے برے علاء کوئل کیا۔ کی شخص نے اس مجلس میں جاج بن یوسف پر الزام عائد کیا کہ اس نے یہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں شخصا نے آگر اس کے دور بہتان با ندھنا حلال ہوگیا۔ حجان بن یوسف ظالم و جابر ہے تو اس کی غیبت کرنا حلال ہوگیا، یا اس پر بہتان با ندھنا حلال ہوگیا۔ اگر اللہ تعالی جات کروں پر ہیں تو تم اگر اللہ تعالی جات کی جواس کی گرون پر ہیں تو تم اگر اللہ تعالی جات کی دور پر ہیں تو تم سے بھی اس کا بدلہ لے گا جواس کی گرون پر ہیں تو تم سے بھی اس کا بدلہ لے گا کوئی کرتے رہو، تہمارے لئے تو جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہو، تہمارے لئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہو، تہمارے لئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہو، تہمارے لئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہو، تہمارے لئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہو، تہمارے لئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہوں تہمارے لئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہوں تہمارے لئے رہوں اس کے بارے میں جموث ہولئے رہوں اس پر جو جا ہوالزام تراشی کرتے رہوں تہمارے لئے رہوں اس کی برطال تہیں۔

## سنی ہوئی بات آ کے پھیلا نا جھوٹ میں داخل ہے

بہرحال! کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہددینا بیاتی ہوی بیاری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، عداوتیں پبیدا ہوتی ہیں۔اس لئے قرآن کریم ہیر کہدرہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر لطے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو۔ایک

حديث شريف من حضور اقدس الفيل في ارشادفر مايا:

((كَفَى بِالْمَرُو كَذِبًا أَنْ يُتَحَدِثَ بِكُلِ مَا سَمِعَ))(١)

یکنی انسان کے جمونا ہونے کے لئے یہ بات کائی ہے کہ جو بات سے اس کو آ کے بیان کرنا شروع کر دے۔ لہذا جو آ دمی ہر من سنائی بات کو بغیر ختین کے آ کے بیان کرنے لگے تو وہ بھی جمونا ہے، اس کوجموٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ جب تک ختین نہ کرلو، بات کو آ کے بیان نہ کرو۔

## ہلے حقیق کرو، پھرزبان ہے نکالو

افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اعدو دوبا ہوا ہے۔ ایک محف کی بات آ مے نقل کرنے میں کوئی احتیا طانہیں، بلکہ اپنی طرف سے اس میں نمک مرج لگا کے اضافہ کر کے اس کو آ گے برد ھا دیا۔ دوسر فی فعص نے جب ساتو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آ گے چات کر دیا۔ بات ذرای تھی، مگروہ تھیلتے کہاں ہے کہاں پہنچ گئی۔ اس کے نتیج میں دشمنیاں، عداوتیں ہاڑا کیاں، قبل و غارت گری اور نفر نمی پھیل و بہاں ہے کہ بید زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، بیاس لئے اللہ تعالیٰ کہ اس کے ذریعہ تم جھوٹی افواہیں پھیلا و باس لئے نہیں دی کہ اس کے ذریعہ تم جھوٹی افواہیں پھیلا و باس لئے نہیں دی کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں پر افرام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی نہیں دی کہ اس کے ذریعہ تم لوگ باری تعالیٰ کے اس کو زاموش کے ہوئے ہاں کو زبان سے نہ نکالو۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالیٰ کے اس کو خراموش کے ہوئے جیں، اور اس کے نتیج بیں، مطرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے نفشل و کرم ہے ہمیں اس برائی سے نکتے کی تو فیق عطافر بائے۔

#### افواہوں پر کان نہ دھریں

انسانوں کے کانون میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آکر کوئی خبر دیری، کسی نے آکر کوئی خبر دیری، کسی نے کوئی خبر سادی، کسی نے کچھ کہد ہیا، اگر آدی ہر بات کو بچ بچھ کراس پر کاروائی کرنا شروع کر دیتو سوائے فتنے کے اور بچھ حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ ایک اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منافقین مختلف فتم کی افواہیں بچھیا ہے دہتے تھے، چنانچہ مسلمان سادہ لوتی ہیں ان کی باتوں کو پچ سجھ کرکوئی کاروائی شروع کردیے تھے، اس پرقر آن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی، جس میں فر مایا:

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، المقدمة، باب النهی عن الحدیث بكل ما سمع، رقم: ۲، سنن أبی دارد، كتاب الأدب، باب فی التشدید فی الكتب، رقم: ۳٤٠٠ـ

﴿ وَإِذَا جَاءَ هُمُ أَمُرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَكُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِكُ وَلِي الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي اللَّمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ (١)

لینی منافقین کا کام ہے کہ ذرای کوئی افواہ کان میں پڑی، چاہے وہ حالت امن ہو، یا حالت جنگ ہو، ہیں منافقین کا کام ہے ہے کہ ذرای کوئی افواہ کان میں ہوں ہوائی طرف ہے اس میں نمک مرچ کا کراس کوروانہ کردیتے ہیں، اورا پنی طرف ہے اس میں نمک مرچ لگا کراس کوروانہ کردیتے ہیں، جس سے فتنہ پھیاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب اس متم کی کوئی خبر آپ تک پہنچ تو اس پر بھر وسہ کرنے کے بچائے اللہ کے رسول ناٹین کو اور دوسرے ذمہ دار افراد کو بتاؤ کہ یہ خبر بھیل رہی ہے، اس میں کون کی بات بچ ہے، اور کون کی بات غلط ہے، اس کی تحقیق کریں، نہ یہ کہ خود سے اس پر کاروائی شروع کردیں۔ یہ ایک عظیم مرایت ہے جو قر آن کریم نے عطافر مائی ہے۔

### جس سے شکایت پہنچی ہواس سے پوچھ لیں

افسوس بہ ہے کہ ہمارے معاشرے علی اس ہدایت کونظر انداز کیا جارہ ہے۔ اس کے نتیج علی فننے کھیلے ہوئے ہیں، اڑا کیاں ہیں، جھڑے ہیں، عداوتیں ہیں، بغض اور کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آ رائی ہے۔ اگر غور کریں تو پہ چلے گا کہ ان سب کی غیاد غلط افواہیں ہوتی ہیں۔ خاندان والوں عیں یا ملنے جلنے والوں عیں ہے کی نے یہ کہ دیا کہ تمہارے بارے علی فلال شخص یہ کہ رہا تھا۔ اب آپ نے اس کی بات من کریفین کرلیا کہ اچھا فلاں شخص نے میرے بارے علی میں یہ کہ رہا اب آپ کی بناو براس کی طرف سے دل عیں دشنی، بغض، کینہ ہیدا ہوگیا کہ وہ تو میر ہے بارے عیں یہ کہ رہا تھا۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی طرف سے شکاے تی کوئی بات کھی ہی اور میں یہ بات فر مائی تھی ، کیا ہے۔ اس کی بنا کہ ہے جا کہ بین نے سام کی اس سے جا کر بع چھ لے کہ ہیں نے سام کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فر مائی تھی ، کیا یہ بیات تھی جا کہ بیات کھی کیا۔ یہ بیات تھی ہو بات قر مائی تھی ۔ کیا ہے گی۔ یہ بیات تھی ہو بات قر مائی تھی ۔ کیا ہے گیا۔ یہ بیات تھی ہو بات قر مائی تھی ، کیا

#### باتوں کو بردھا چڑھا کر پیش کرنا

آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے ہیں بالکل احتیاط

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۳ آیت مبارکه کا ترجمه بیه به: "اور جب ان کوکوئی بھی خبر پینجی ہے، جاہے وہ امن کی ہویا خوف بیدا کرنے والی، تو بیلوگ اے (تخفیق کے بغیر) پھیلانا شروع کردیتے ہیں۔ اور اگر بیاس (خبر) کورسول کے پاس یااصحاب اختیار کے پاس لیے جاتے تو ان ہیں ہے جولوگ اس کی کھوج ٹکا لئے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے "

ے کام نہیں لیتے۔ اگر ڈرائی بات ہوتو اس کو پر ھان شرک تے ہیں۔ اپنی طرف ہے اس کے اثدراضا فداور مبالغہ کردیتے ہیں۔ ہیں ایک مثال دیا ہوں۔ ایک صاحب نے جھے ہے مسئلہ بوچھا کہ شہب ریکارڈر پر قر آن کریم کی تلاوت سننے ہے تو اب ماتا ہے یا نہیں؟ ہیں نے جواب دیا: چونکہ قر آن کریم کے الفاظ پر ھے جارہے ہیں تو انشاء اللہ ، اللہ کی رحمت ہے اس کو سننے ہے بھی تو اب ملے گا، البتہ براو راست پر ھنے اور سننے ہے زیادہ تو اب ملے گا۔ اب اس فض نے جاکری اور کو بتایا ہوگا، ورس ہے نے تیسرے کو بتایا ہوگا، تیسرے کو بتایا ہوگا، تیسرے کو بتایا ہوگا، تیسرے کو بتایا ہوگا، یہاں تک نوبت پنچی کہ ایک دن دوسرے نے تیسرے کو بتایا ہوگا، تیسرے کو بتایا ہوگا، تیسرے کو بتایا ہوگا، یہاں تک نوبت پنچی کہ ایک دن میرے پاس ایک صاحب کو تیا ہوگا، یہاں تا ہوگا، یہاں تک نوبت پنچی کہ ایک میا ہو ہوئے کہ ایک ساحب نے بیفر مایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت سنا ایسا ہے ہوئے کہ ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت سنا ایسا ہے ہوئے کہ ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت سنا ایسا ہے ہوئے کہ ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت سنا ایسا ہے۔ ہوئے ہواب تکی تھی ، اور ہوتے ہوتے کہاں تک پنچی اور پر کانا سنا۔ اب آپ ایمان کو منسوب کردی کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ میں نے جواب میں کھا کہ میرے فرشتوں کو پھی فرنیس کے میں نے بیات کی تھی ہوا۔ کی جواب میں کھا کہ میرے فرشتوں کو پھی فرنیس کے میں نے بیات کی تھی ہات کی ہے۔

## تُلی ہوئی بات زبان سے نکلے

بہر حال! لوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چکی ہے، جبکہ مسلمان کا کام ہیہ کہ جو بات اس کی زبان سے نکلے وہ تر از وہیں تکی ہو کی ہو، نہ ایک لفظ زیادہ ہو، نہ ایک لفظ کم ہو۔ خاص طور پر اگر آپ دوسرے کی کوئی بات نقل کررہے ہوں تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر آپ اس کے اندرا پی طرف ہے کوئی بات بڑھا کیں گے تو دوسرے پر بہتان ہوگا، جس میں دو ہراگناہ ہے۔

### حضرات محدثين بفلنينج كي احتياط

قر آن کریم ہے کہ دہا ہے کہ جبتم نے کسی مخص سے کوئی بات نی ہو، اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ بات نقل کرنے میں احتیاط نہیں کر دہے ہیں تو ایسے حالات میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بیٹ نہ ہو کہ جو بات نی اس کو آ مے چل کر دیا۔ حضرات محد ثین جنہوں نے حضور اقدس سی اتنی احادیث محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، انہوں نے تو حضور سی اتنی احتیاط کی ہے کہ ارشادات نقل کرنے میں اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر ذراس بھی الفاظ میں فرق ہوجائے تو روایت نہیں کرتے ہے، بلکہ بیفر ماتے ہے کہ اتنی بات ہمیں یاد ہے، اتنی بات ہمیں یاد نہیں، حالا نکہ معنی ایک ہی ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور سی بی ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور سی بات ہمیں یاد ہے، اتنی بات ہمیں یاد ہمیں ایک ہی ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور سی بی ہیں میں نے بہمیں یاد ہمیں یا یہ بات ہمیں یاد ہمیں ہمیں یاد ہمیں یا یہ بات ہمیں یاد ہمیں یا

#### أيك محدث عطشة كأواقعه

آپ نے سناہوگا کہ محدثین شینی جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ "حَدُنْدَا فُلانَ" لیعنی ہمیں فلال نے بیحدیث سائی۔ایک مرتبرایک محدث مُراَتَّ بِجب حدیث بیان کررہے شع تو "حَدُنْدَا فُلانَ" کہ رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ "نَدَا فُلانَ" کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، آپ "حَدُنْدَا فُلانَ" کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب استاد کے درس میں پہنچا تو اس وقت میں نے استاد کی زبان سے "فَدَا فُلانَ" کالفظ سنا تھا، شروع کا لفظ "حَدُنَا فُلانَ" کے الفاظ سے حدیث سنارہا ہوں۔ کالفظ "حَدُنَ" کے الفاظ ہے حدیث سنارہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات بالکل بیتی تھی کہ استاد نے "حَدُنَا" ہی کہا تھا،صرف "فَنَا" نہیں کہا تھا، ایک چونکہ حدیث سنارہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات بالکل بیتی تھی کہ استاد نے "حَدُنَا" ہی کہا تھا، اس لئے جب روایت کرتے تو حدیث ان کانوں سے صرف "فَنَا" سنا تھا، "حَدُنَا" کا لفظ نہیں سنا تھا، اس لئے جب روایت کرتے تو اس تحدُدُنَا" نہیں کہتے ، تا کہ جموث نہ ہو جائے ، بس جتنا سنا، اتنا ہی آگے بیان کروں گا۔اس احتیاط کے ساتھ حدیث ان خودی ہی کہنچائی ہیں۔

#### حدیث کے بارے میں ہمارا حال

آج ہمارا بیرحال ہے کہ نہ صرف عام باتوں میں بلکہ حدیث کی روایت میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ کچھ تھے، لیکن لوگ یہ کہہ کر بیان کردیتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضورِ اقدس تُنافِیْ آنے میفر مایا، حالانکہ اس حدیث کا کہیں سراغ نہیں ملیّا، اور حقیق کے بغیر آئے بیان کردیتے ہیں۔

#### حکومت پر بہتان لگانا

آن سیاس پارٹیوں میں اور فرجی فرقہ وار یوں میں سے بات عام ہوگئ ہے کہ ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں کوئی ہا کہ اور ڈرمحسوس نہیں کرتے ہیں ڈراس کوئی بات ٹی اور آ محے چلتی کردی۔ اگر صومت سے ناراضکی ہے ، اور حکومت کے خلاف چو نکہ طبیعت میں اشتعال ہے ، لہٰڈااس کے خلاف جو خبر آئے ، اس کو آ مے پھیلا دو ، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے ، یا غلط ہے۔

خبر آئے ، اس کو آ مے پھیلا دو ، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے ، یا غلط ہے۔

یا در کھئے! حکمر انوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجود ہوں ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہتم اس یا در کھئے! حکمر انوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجود ہوں ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہتم اس پر بہتان لگانا شروع کر دو۔ افسوس سے کہ بہی معاملہ آئ حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار جیں ، ان کولوگوں پر بہتان لگانے میں کوئی

باک محسوس نہیں ہوتی۔

## دینی مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا بروپیگنڈا

آج پرد پیگنڈ اکیک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے۔ جرشی کا ایک سیای فلفی گر داہے، اس نے سیفلفہ پیش کیا تھا کہ جموث کو اتن شدت ہے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو جج بجھنے گئے۔ آج دنیا بیس سارے پر پیگنڈ ہے کا ہنر اس فلنفے کے گردگھوم رہا ہے۔ جس پر جو جاہو بہتان لگا کر اس کے بارے بیس پرد پیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ بید دبنی مدارس دہشت گر دہیں، اور ان بیس طلباء کو دہشت گر دی ہیں ہیں جو پیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ بید دبشت گر دی ہیں ہوتے ہیں، اور گوا م نہیں، بلکہ حکومت کے ذمہ دار لوگ برطا ہے ہتے ہیں کہ اس پرد پیگنڈ ہے کو تین سال ہو پیلے ہیں، اور گوا م نہیں، بلکہ حکومت کے ذمہ دار لوگ برطا ہے ہتے ہیں کہ مدارس کے اندر آگر دیکھو، تبہارے باس تھیا روں کو پکڑنے کے حماس ترین آلات موجود ہیں، اور مدار کو کے محمولہ کے دیکھو کہ کی مدارس کے اندر آگر دیکھوں تبہار کے حماس ترین آلات موجود ہیں، وہ سب استعبال کر کے دیکھو کہ کی مدرسے ہیں دہشت گر دی کے سراغ طرف کاروائی کریں، اور ہم بھی تبہارے دیکھوں کہ کی مدرسے میں دور ہیں، اور ہم بھی تبہار ہے ساتھ اس کے فلاف کاروائی کریں، اور ہم بھی تبہار ہے ساتھ اس کے فلاف کاروائی کریں، اور ہم بھی تبہار ہے ساتھ اس کے فلاف کاروائی کریں، اور ہم بھی تبہار ہے ساتھ اس کے فلاف کاروائی کرین میں مارے حق کی ان ور ہشت گر د تیں، اور ہم بھی تبہار ہو بیان اور ہم بھی تبار ہے، ان کو دہشت گر د تیں، اور ہم بھی تبار ہو بیان اور ہم بان کو دہشت گر د تیں، اور ہم بی بنیاد می ساز می دیان اور مرب کے برد بیان الله اور اللہ کے رسول کے کلام کی تعلیم ہور ہی ہے، ان کو دہشت گر د قرار دیر بیان اور مرب کے برد بیان اور مرب کے برد بیان اور مرب کے برد جانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی دیا ت ہے؟

#### دینی مدارس کا معائنه کرلو

تعلیمی اداروں میں بھی جرائم پیٹرلوگ میں آتے ہیں، کیا یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں جرائم
پیٹرلوگ نہیں ہوتے؟ ایسی صورت میں ان جرائم پیٹرافر ادے خلاف کاروائی کی جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا
جاتا کہ ساری یو نیورسٹیاں دہشت گرد ہیں، اور سارے کالجز جرائم پیٹر ہیں۔ لیکن چونکہ مخرب کی
طرف سے یہ پرو پیگنڈ ااس اصول کی بنیاد پر جور ہا ہے کہ جموث اس شدت سے پھیلا و کہ دنیااس کو بچ
جانے گئے، آج دینی عارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملادیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے
مرادف ہوگئے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ مہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناوا قفیت میں کسی قوم کوخواہ کو اہ نقصان
مرادف ہوگئے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ مہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناوا قفیت میں کسی قوم کوخواہ کو اہ نقصان
مزادف ہوگئے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ مہیں ایسا نے پہلے تحقیق کرلو۔ تحقیق کرنے کے تمام آلات اور
مرائل تہمیں مہیا ہیں، آکرد کھولو۔ اور دینی عراس پر الزام لگانے والے دہ ہیں جنہوں نے آج تک

دینی مدارس کی شکل نہیں دلیکھی ،آگر دیکھانہیں کہ وہاں کیا ہورہا ہے ، وہاں کیا پڑھایا جارہا ہے؟ کس طرح تعلیم دی جارہی ہے،لیکن مدارس کے خلاف پروپیگٹڈا جاری ہے، اور جو بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔

#### غلطمفرو ضے قائم کر کے بہتان لگانا

لندن والوں نے کہ دیا کہ یہاں جو دھا کے ہوئے ہیں،اس میں ایسا شخص ملوث ہے،جس نے یہاں کے مدارس میں کچھوں قیام کیا تھا۔ارے بھائی وہ شخص وہیں پلابڑھا،اور وہیں پر برطانیہ میں کسی وینی مدرسے میں نہیں بلکہ برطانیہ کے ماڈرن تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی،اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ چندروز کے لئے پاکستان آیا تھا،تو کیا پاکستان آنے سے بدلازم ہوگیا کہ اس نے ضرور دین مدارس میں تعلیم حاصل کی ہوگی،اوراس نے یہاں ضرور دہشت کردی کی تربیت پائی ہوگی۔اس بنیاد پر مفروضے قائم کر لینا،اوراس بنیاد پر بینا درشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ جننے غیر ملکی طلباء دینی مدارس میں بڑھتے ہیں،ان کو ملک سے رخصت کردیا جائے۔

# بهلے خبر کی شخفیق کراو

میرے بھائیو! یہ جارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عوام ہو، یا حکومت ہو، سیائی جماعتیں ہو، یا خدمی فرقہ واریت ہو، سباس میں جہاجیں کہ ذراانواہ کی کوئی بات کان میں پڑی، اس پر نہ صرف یہ کہ یہ یہ بھا۔ اس میں جہالایا، اور اس کی بنیاد پر کار دائی شروع کردی، اور اس کے بنیج میں ظلم وستم کی انتہاء کردی گئے۔ جبکہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کرآتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرلو، ایسا نہ ہو کہ تم ناواتفیت سے بچھلوگوں کونقصان پہنچادو، بعد میں تم لوگوں کوندامت اور شرمندگی اُ تمانی پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس تھم کو بلے بائدھ لیس، اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کو استعال کریں تو یقیق مارے معاشرے کے اس تھم کو بلے بائدھ لیس، اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کو استعال کریں تو یقیق مارے معاشرے کوئو سے فیصر جھڑ ہے جم موجا کیں۔

الله تعالی اینے نصل دکرم ہے ہمیں خُر آن کریم کی اس ہدایت کو سیجھے کی تو فیق عطا فر مائے ،اور اس بڑس کرنے کی بھی تو فیق عطا فر مائے ،آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# حق کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھ دو

بعداز خطبه مسنوندا

أَمَّا بَعَدًا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ هُوْوَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِي، إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاهَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِئِنَ ٥ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيُكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثَرْحَمُونَ ٥ ﴾ (١)

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! ابھی میں نے آپ حفرات کے سامنے سورۃ مجرات کی دو
آسیتی تلاوت کیں۔ سورۃ مجرات کی تغییر کا سلسلہ پچھنے چند ماہ سے چل رہا ہے۔ درمیان میں وقتی
مسائل کی وجہ سے بیسلسلہ منقطع ہوگیا تھا۔ دوآ تیں میں نے تلاوت کیں، پہلے ان کا ترجہ عرض کرتا
ہوں، اس کے بعداس کی تعورُ می ہی تشریح عرض کروں گا۔ اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی
تو فیق عطافر مائے، آمین ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ اگر سلمانوں کے دوگر دہوں کے درمیان الرائی
ہوچائے تو دوسر ہے مسلمانوں کو بیتھم ہے کہ وہ ان کے درمیان سلم کرائیں۔ یعنی ایسی صورت میں
جب مسلمانوں کے دوگروہ باہم تکرا گئے ہوں، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئ ہوتو پہلا کام جو
دوسر ہے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان بچ بچاد کراکر صلح
کرائے، اور حتی الا مکان ان کولڑ آئی ہے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر اس طرح کام چل جائے تو بہت

#### ورنهمظلوم كاساتحد دو

آمے الله تعالی نے فرمایا:

﴿ فَإِنْ بَغَتُ إِحُدَهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتَنُوا الَّتِي نَبُغِي حَتَّى نَفِي ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (١)

🖈 املاحی خطبات (۳۱۸ ۴۳۰۸ ۳۱۱)، بعدازنمازعصر، جامع مجد بیت المکرم، کراچی

(١) الحجرات: ٩-١٠ (٢) الحجرات: ٩

یعنی اگر کہنے سننے سے لڑائی بند نہ ہو، اور سلح کی کوئی صورت نظر نہ آرہی ہوتو پھر اس وقت بید کیجو کہ ان میں سے کون مظلوم ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے اور کون زیادتی کا شکار ہور ہا ہے؟ اگر بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے، اور ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایس صورت میں تہمارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف تم بھی قال کرو، اور اس سے لڑائی کرو۔ یعنی جب سلح کی کوشش کارگر نہ ہوتو ہر مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پھڑے، اور مظلوم کا ساتھ دے، اور مظلوم کا ساتھ دو۔ اور علی میں جب کہ وہ ظالم کا ہاتھ چگڑے، اور مظلوم کا ساتھ دے، اور اس وقت تک ظالم سے لڑتے رہو جب تک وہ اللہ کے تھم کی طرف اوٹ کر نہ آجا ہے۔

### نسل یا زبان کی بنیا د پرساتھ مت دو

یہاں پر دو باتیں احادیث کی روشی میں بچھ میں آئی ہیں۔ ایک یہ کر آن کریم نے مرارا دارو بداراس پر رکھا ہے کہ یہ دیکھو کہ کون برخل ہے، اور کون ناخل ہے، اور کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔
اس بنیاد پر کسی کا ساتھ مت دو کہ یہ میراہم وطن ہے، یا میراہم زبان ہے، یا میری جماعت سے حلق رکھتا ہے، اس بنیاد پر ہونے چاہیں کہ کون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ذبنوں میں جوتصور چلا آتا ہے، اور افسوس یہ کون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ذبنوں میں جوتصور چلا آتا ہے، اور افسوس یہ کہ دو آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ یہ کہ جو مخص میر سے قبیلے کا ہے، وہ میرا ہے، جو میری زبان بوال ہے، وہ میرا ہے، جھے ہر قبمت پر اس کا ساتھ دینا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ ظالم ہے، یا مظلوم ہے، ذبان بوال ہے، وہ میرا ہے، یہ تقور جاہلیت کا تصور ہے، جس کے بارے میں نبی کریم شرقی ہے میاری صفوں وہ جن ہے، یہ تقور کول نے اپنی زبان کے اعتبار سے، این سے کہ آج بھی ہماری صفوں کہ میں یہ صورت حال موجود ہے کہ وگوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے، این اس کے اعتبار سے، اور اپنے میں یہ صورت حال موجود ہے کہ وگوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی سل کے اعتبار سے، اور اپنے وطن کے اعتبار سے، اور اپنے وطن کے اعتبار سے گروہ بنا نے ہوئے ہیں، اور یہ بچھتے ہیں کہ میں ہرقیت پر اس کا ساتھ وینا ہے۔

### ایسے معامدے کی اجازت نہیں

ایک حدیث میں جناب رسول اللہ سُونِ آئے نے فر مایا تھا: ((لَا جِلْفَ فِی الْبِاسُلَامِ))(۱) لینی زمانہ جاہلیت میں مختلف قبائل کے درمیان جومعامدے ہوتے سے کہم ہر قیمت پرتمہارا

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الحوالات، باب قول الله تعالی والذین عاقدت أیمانكم فأتوهم، رقم:
 ۲۱۳۰ محیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبی بین أصحابه، رقم: ۲۵۹۳، مسند أحمد، رقم: ۲۵۹۷ مسند أحمد رقم: ۲۵۹۷ مسند أبی دا و در تم روز تم

ساتھ دیں گے،اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی مختجائش نہیں۔ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کودیکھے،اور طالم اورمظلوم کو پہچانے۔اگرتم دیکھو کے مسلمان ظلم کرریا ہے تو تمہارا فرض ہے کہاس ظلم سے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔

#### ظالم كظلم سے روكو

ایک طرف تو بیاصول بیان فر مایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم تہارے قبیلے کا ہو،تمہارے وطن کا ہو،تمہاری زبان ہو لئے والا ہو لیکن بیاصول ہیان کرنے کے بعد ایک دن حضور مُزاَقِعُ نے یہ بجیب جملہ ارشا وفر مایا:

((أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظَلُومًا))(١)

ا پے بھائی کی مدد کرو، اگر ظالم ہوتب بھی مدد کرو، اگر مظلوم ہوتب بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام شکافتہ میں کر بڑے جیران ہوئے ،اورسوال کیا کہ یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد کرنا توسمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریا کو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں ،کیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ حضور افدس سُلَقِقَ نے قرمایا کہ ظالم کی مدد میں ہے کہ اس کوظلم سے روکو۔

چونکہ وہ گلم کرنے کی وجہ ہے جہنم کی طرف جارہا ہے ، اپنی آخرت پر باد کررہا ہے ، اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے سر لے رہا ہے۔ اب اس کی مددیہ ہے کہ اس کوظلم سے ردکو، اور اس کویہ بتاؤ کہتم جس راستے کی طرف جارہے ہو، بیظلم کا راستہ ہے ، اور دوزخ کا راستہ ہے ، اس سے بچو۔ اصل مددیبی ہے کہ انسان کوجہنم میں جانے سے روکا جائے ، اللہ کے عذاب اور غضب سے روکا جائے۔

### دونوں کے درمیان سلح کرا دو

اس آیت کریمہ نے جواصول بیان فر مایا، وہ بیہ کرانسان یدد کیمے کہ کون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے، اور کون مظلوم ہے، اور اگر ظالم اپنظلم سے بازنہیں آتا تو تمہارا فرض ہے کہ اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تکم کی طرف لوث آئے ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تکم کی طرف لوث آئے ، یعنی تہماری بات مان کرظلم چھوڑ دے تو اس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جب

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المظالم والغضب، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، رقم: ۲۲۲۳، صحیح مسلم، کتاب البر واصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، رقم: ۲۱۸۱، سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله، باب ما جا، في النهي عن سب الرياح، رقم: ۲۱۸۱، مسند أحمد، رقم: ۲۱۸۱،

ظالم نے ہتھیار تو ڈال دیے اور ظلم سے تو باز آگیا، کین دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باتی ہے، اس کدورت کو در کرنے کے لئے انساف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرادو۔ اس لئے کہ جب دوفریقوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسر سے خلاف برسر پیار ہوجاتے ہیں تو آگر چہ مجموع طور پر ایک گروہ برخی ہوتا ہے، اور دوسرا ناخی ہوتا ہے، لیکن لڑائی کے وقت دونوں کی طرف سے چھے نہ چھے ذیاد تیاں ہوجاتی ہیں، اس لئے کہ شل مشہور ہے کہ تائی ایک ہاتھ سے دونوں کی طرف سے چھے نہ ہوگا ہے ہائی گئی سے ہوگئی نہ کوئی خلطی مغرور ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے لڑائی تک نو بت بی گئی ۔ لہذا جب ظالم اپنے ظلم سے باز آگیا تو اب ہرایک فریق کوانساف کے ساتھ اس کی خلطی بتانے کی کوشش کرو کہ تہمارا یہ موقف درست تھا، لیکن فلاں بات غلام می کا مرف سے کام لو، فلاں بات غلام کی آئی انساف سے کام لو، فلاں بات سے پر ہیز کرتا، اس لئے آگے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ صلح کرانے میں انساف سے کام لو، میں اللہ تعالیٰ انساف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ یہ اصول تو مہلی آئیت میں بیان فر مادیا۔

#### اسلامی اخوت کی بنیا دایمان پر ہے

اس کے بعد اللی آیت میں اللہ تعالی نے اس سے بڑا اصول بیان فرمایا:

ساڑے مؤسن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جوشخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد سُلُھُلِم پر
ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر، اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے
ذریعے پیاصول بتادیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، وہ درحقیقت ایمان اورعقیدے ک
بنیاد پر ہے، رنگ، نسل، وطن، قبیلے اور برادری کی بنیاد پرنہیں ۔حضور اقدس سُلُھُلُم نے ججۃ الوداع کے
موقع پر بیداعلان فر مایا کہ 'اللہ تعالیٰ نے تم ہے جاہلیت کی نخوتیں اور مخرور کے سامان سب ختم
کردیئے''اور قرمایا:

((لَا فَضُلَ لِعَرَبِيْ عَلَى عَجْمِيْ وَلَا لِأَنْيَصْ عَلَى أَسُوَدَ إِلَّا بِالنَّقُوى))(1) سن عربي كوكسي مجمى پركوكي فوقيت نبين ہے، ندكس گورے كوكسى كالے پرفوقيت حاصل ہے، اگر كسى كونصيات ہے تو وہ صرف تفويل كى بنياد ہرہے۔

جوزیادہ متنق ہے، وہ افضل ہے، چاہے وہ ایک معمولی خائدان سے تعلق رکھتا ہو، اور جومتی نہیں ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہے، چاہے بظاہر دیکھنے میں اس کی شان وشوکت زیادہ نظر آتی ہو۔ بیاصول بیان فرمادیا۔

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل، رقم: ٢٢٣٩١

#### مسلمان کو بے بارومد د گارمت جھوڑ و

جب بداصول بیان فرمادیا کرسارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اس اصول کا جمیجہ خود حضور سُلُفِیْ نے بیان فرمایا:

((إِنَّ الْمُسَلِمَ أَخُو الْمُسَلِمِ، لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسَلِمُهُ))()

الحِنى بِرَمسلمان ووسر \_ يرمسلمان كا بحائى ہے، البندا ایک مسلمان ندتو دوسر ہے مسلمان بھائی پرظلم

کرےگا، اور نداس کو بے یارو مددگار مجھوڑ ہےگا، لینی اگر اس پرظلم اور زیادتی ہورہی ہوگی تو مسلمان کا

یہ کام نہیں کہ دواس کو ظالم کے رحم وکرم پر مجھوڑ دے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد

کرو۔ یہ بھش اخلاقی ہدایت نہیں، بلکہ تمہارا دینی فریضہ ہے کہ جب تک تمہاری استطاعت میں ہے،

اس کوظلم سے بچاؤ۔

#### دولت مندمعا شرے کا حال

آج ہمارے معاشرے میں بیہ منظر نظر آتا ہے کہ جوغریب قتم کے لوگ ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی مدوکر نے کے لئے تیارہ وجاتے ہیں، کیکن دولت مند معاشرے میں بیہ منظر نظر آتا ہے کہ کسی کواس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوی کا کیا حال بن رہا ہے، اس کے او پر کیا گز ررہی ہے، بلکہ ہرفض اپنے حال میں کمن ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خود بیہ منظر دیکھا کہ ایک کارنے ایک آدی کوئکر ماردی، وہ فض سؤک پر گرگیا، اور وہ کاروالا مارتا ہوا نگل گیا۔ اس کاروالے نے بینیں سوچا کہ یہ جھے ماردی، وہ فض سؤک پر گرگیا، اور وہ کاروالا مارتا ہوا نگل گیا۔ اس کاروالے نے بینیں سوچا کہ یہ جھے ہیں کہ وہ دوسرے مؤمن کو بے بیارو مددگار چھوڑ کر اس طرح چلا جائے، بلکہ جہال موقع ہو، اور جنتی استطاعت ہو، وہ دوسرے مؤمن کی مددکرے۔

بہرحال! اس آیت میں اللہ تعالی کے فرمایا: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً" لِعِنى سارے مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جاہے وہ تمہاری زبان نہ بولٹا ہو، جاہے وہ تمہاری نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ مؤمن ہے تو تمہارا بھائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب المظالم والغضب، باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه، رقم: ٢٢٦٢، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم.... الخ، رقم: ٤٦٥، سنن الترمذي، كتاب الحدود عن رصول الله، باب ما جاء في الستر على المسلم، رقم: ١٣٤٦، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب المؤاخاة، رقم: ٤٢٤٨، مسند أحمد، رقم: ١٠٢٥

#### كلمه "لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ "كارشته

### قرآنی تعلیمات ہے دوری کا نتیجہ

اگر دماغ میں بیہ بات بیٹے جائے کہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے جھڑے ۔ کتنے اساد، کتے قتل و قال ختم ہوجا کیں۔ انسوں بیہ ہے کہ آج بیہ بہتی ہم لوگ بھولتے جارہے ہیں۔ آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آج مسلمان ، مسلمان کے خلاف صف آ را ہے۔ آج مسلمان مسلمان کوقل کرنے کی فکر میں ہے۔ نہ بہب کے نام پر ، دین کے نام پر ، عبادت کے تام پر بیسب کام ہورہ جی سے ادت گا ہیں تک محفوظ نہیں رہیں ، ان پر بھی حملے کیے جارہے ہیں۔ بیسارا فساداس بات کا ہے کہ آج ہم قر آن کریم کی تعلیمات ہے دور ہوتے چلے جارہے ہیں۔ بیسارا فساداس بات کا ہے کہ آج ہم قر آن کریم کی تعلیمات ہے دور ہوتے چلے جارہے ہیں۔

### مسلمان کوتل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چند عبادات کا نام دین رکھ لیا،لیکن دین کی وسیع تعلیمات جوقر آن کریم ہمیں بتلار ہا ہے،ان سے نہ صرف ہم غائل ہیں، بلکہ ان کو دین کا حصہ بیجھنے کے لئے بھی تیار نہیں۔قرآن کریم میں اللہ تعالٰی نے فر مایا تھا:

﴿ مَنَ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَجَزَآهُ ةَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) ليني جو مخص کسي مؤمن کو جان بوجھ کرقل کرے، اس کی سزاجہم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے

گاردوسری جگدارشادفر مایا:

هُومَنْ قَتَلَ نَفَسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴾ (٢)

لین اگر کوئی مخص کسی ایک آ دمی کوئل کرد ہے، بغیراس کے کہ اس نے کسی کوئل کیا ہو، یا اس نے نے می کوئل کیا ہو، یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو وہ مخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کوئل کردیا۔ جس دین میں ایک ہدایا ت موجود جیں ، اس دین کے نام لیوا ، اور اس دین کے چیرد کارا بیک دوسرے کے قبل و قبال میں ملوث ہوں ، بیا تنایز اوبال ہے جو ہمارے او پر مسلط ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں اس سے بینے کی تو نی عطافر مائے ، آمین۔

#### اس وفت کسی کا ساتھ مت دو

ایک آخری بات ای سلسے میں بیر عرض کرنی ہے کہ ان آیات کریمہ جس بیہ جوتھم دیا گیا ہے کہ فالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، بیتھم اس وقت ہے جبکہ واضح طور پر پہتہ چل جائے کہ بیشن میں تب حق پر ہے، دوسرانا حق ہے، اس وقت تو فرض بنا ہے کہ حق والے کا ساتھ دیا جائے ، لیکن بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا ، مثلاً دوگر وہ آپس جس الرہے جیں، اور بیہ پہتیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر ہے، الی صورت کے بارے جس خود نبی کریم من الحق نے ارشا دفر مایا کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر ہے، ایس جس الرہ ہوں گے، اور دونوں مسلمان کہلا کیں گے، اور جیوں گے، اور دونوں مسلمان کہلا کیں گے، اور جیوں گے، اور دونوں مسلمان کہلا کیں گے، اور جیملہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بیلوگ اند ھے جمنڈے کے تحت الرہ ہوں گے۔ ایسے وقت کے لئے آپ نے یہ ہمایت دی:

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٣

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٢

((فاعتزل تلك الفرق كلها))(١)

تم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرلو، اور کسی کا ساتھ ندوو، ندکسی کی حمایت کرو، نہ کسی کی مخالفت کرو، بس خاموش ہوکر اپنے کام سے کام رکھو۔ اس لئے کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم پرتمہاری طرف سے ظلم ہوجائے۔ بہرحال! حضورِ اقدی مَنْ اَلَّا اُلِمَ نے ایسی صورت میں علیحد ہ رہنے کا عظم دیا ہے، اور ایسی صورت کو ' فتنہ' سے تعبیر کیا ہے۔

## فتنه کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ

''فتنہ' اس کا نام ہے کہ انسان پرخق واضح ندہو، یہ پیۃ ندہو کہ کون خق پر ہے اور کون باطل ہے۔ اگرخق واضح ہوجائے تو وہ نتنہ ہیں ، لیکن اگرخق واضح نہیں ہور ہا ہے تو وہ 'نفتہ' ہے ، اور فتنہ ہے حضورا قدس مُلْاَیُّا نے الگ رہے کا تھم دیا ہے ، بلکہ یہاں تک آپ نے فر مایا کہ 'اپ گھر میں چپ چاپ ہیٹھ جاؤ ، اور باہر نکل کرلڑ نے والے گروہوں کود کھموتک نہیں' اس لیے کہ فتنہ الی چیز ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو گے تو وہ فتہ تہمیں اُچک لے گا ، اس لیے اس سے دور رہو۔ ہمارے یہاں بہت تم اس کی طرف دیکھو گے تو وہ فتہ تہمیں اُچک لے گا ، اس لیے اس سے دور رہو۔ ہمارے یہاں بہت کالا ائیاں ، بہت سے جھکڑ ہے ، خاص طور پر سیاس توعیت کے جھکڑ ہے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جس عام طور پر بیصورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں رسول اللہ مُلِاَیْنَ کا ارشاد یہی ہے کہ آدمی اس کے کنار کش رہے۔ اللہ تارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ.



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم: ٣٣٣٨، صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم: ٣٤٣٤، سن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العزلة، رقم: ٣٩٦٩

## حقوق العبادية توبه كاطريقه

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَافِيَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ!

أيك ملفوظ مين حضرت تعانوي مُرَيِّفَا يَا فَرَ مَايا:

''اعمال صالحہ یا تو بہے گنا و معاف ہوجاتے ہیں مرحقوق معاف نہیں ہوتے ، پس جس قدر ہو سکے ادا کر ہے۔ اگر کچھ باتی رہ گئے اور مرکبیا تو اللہ تعالی مظلوم کو مرکبیا تو اللہ تعالی مظلوم کو مرکبیا تو اللہ تعالی مظلوم کو خوش کرے ظالم کی مغفرت فرمادیں گئے''(۱)

#### كناوصغيره سےمعافی كاطريقه

اس الفوظ میں معزت والا نے پہلی بات تو بے بیان فر مائی کہ اعمالِ صالحہ یعنی نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق بیہ کہ نیک اعمال سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور تو بہ ہے کہ نیک اعمال معاملہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بدولت خود بخو دان کو معاف فر ماتے رہتے ہیں، چنانچہ حدیث مراف ہیں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران جب وہ ہاتھ وصوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئاہ معاف ہوجاتے ہیں، جب ہو ، دھوتا ہے تو آئھوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جب باوی ہوجاتے ہیں، جب ہوئے کا ہوجاتے ہیں، جب باوی دھوتا ہے تو آئھوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جب باوی دھوتا ہے تو آئھوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جب باوی دھوتا ہے تو آئھوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ کین ان باوی دھوتا ہے تو باقل کرجس گناہ کی طرف گیا تھا، وہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان اعادیث میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جواللہ تعالی اس طرح معاف ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان

#### عبادات سے گناہ صغیرہ معاف ہوجاتے ہیں

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدی نماز کے لئے مجد کی طرف چانا ہے تو ہر ہر قدم پر

املاحی مجانس (۱/۲۵۲/۲)، بعدازنمازظهر، رمضان السارك، جامع مسجد دارالعلوم كراجي -

<sup>(</sup>۱) انفائي يميني من ۱۹۸:

الله تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔اس سے بھی مرادصغیرہ گناہ ہیں۔ای طرح نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اقدس سَلَّاتِیْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بارسول اللہ سَلَّاتِیْ اِ جھے ہے بری بخت خلطی ہوگئ ہے، پھر ایک گناہ صغیرہ کو بیان کیا کہ جھے ہے ہے گناہ ہوگیا ہے۔ آخضرت سُلُّقِیْ نے اس سے فر مایا کہ کیا تم نے اس گناہ کے بعد ہمار ہے ساتھ مجد میں نماز مہیں پریطی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سَلَّقِیْ اِنماز تو پڑھی ہے ۔ فر مایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس مماز پڑھی ہے۔ فر مایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس مماز پڑھی ہے۔ فر مایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس

﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ (١) \* " نَيْبِيلَ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا یہ خود کار نظام بنادیا ہے کہ صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہوتے چلے جاتے ہیں ،مگریہ سب صغیرہ گنا ہوں کے بارے میں ہے۔

### گناہ کبیرہ کے لئے توبہ ضروری ہے

کبیرہ گناہ کے ہارے میں قانون میہ کہ دہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ، یوں اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا نظل فر مادیں اور بغیر تو بہ کے معاف فر مادیں تو ان کوکون رو کئے والا ہے لیکن قانون اور اصول میہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتے۔اس ملفوظ میں حضرت والا نے میہ جوفر مایا کہ اعمال صالحہ یا تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ،اس کا مطلب میہ ہے کہ اعمال صالحہ سے صغیرہ گناہ اور تو بہ سے کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔

## حقوق العبا داوربعض حقوق اللدمخض توبه ہے معاف نہیں ہوتے

آ کے فرمایا کہ' جمرحقوق معاف نہیں ہوتے''،حقوق سے ایک تو حقوق العباد مراد ہیں اور

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱٤

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب الصلاة کفارة، رقم: ۴۹۵، صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب إن الحسنات یذهبن السیئات، رقم: ۴۹۲۳، سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة هود، رقم: ۳۰۳۷، سنن ابن ماجه، کتاب اقامة الصلاة وسنة فیها، باب ما جاه فی أن الصلاة کفارة، رقم: ۱۳۸۸

دوس ہو ہ حقق ق اللہ مراد ہیں جن کی تلافی ممکن ہو، مثلاً نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور آ دمی تندرست ہے،
ان نماز وں کی قضا کرسکتا ہے، لہٰذا نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ یا مثلاً ذکو ۃ واجب ہوئی اوراب تک
زکو ۃ ادانہیں کی تو وہ زکو ۃ معاف نہیں ہوگ۔ تج واجب ہوگیا تھا، ادانہیں کیا تو وہ تج معاف نہیں
ہوگا۔ روز ہے واجب ہو گئے تھے ادانہیں کے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہمرحال! تو بدکے ذریعہ وہ
حقوق اللہ جن کی تلافی ممکن ہے وہ معاف نہیں ہوتے اور تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے
جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یا اس کاحق ادانہ کردیا جائے۔

**1**22

## تمام سابقه حقوق واجبه کی ادائیگی شروع کر دیں

حضرت والا فرمارہ ہیں کہاگر آ دی تو ہر لینے کے بعد ہے تجھ لے کہ بس میرا مقصد حاصل ہوگیا، اب جھے پھوکر نے کی ضرورت نہیں، یہ خیال بالکل فلط اور دھوکہ ہے، بلکہ تو ہر لینے کے بعد ہید و کھیو کہ کہا کیا حقوق میرے ذھے واجب ہیں، چاہو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، تو ہدکر لینے کے بعد ان حقوق کواوا کرنے کی فکر شروع کرو۔ جس کا طریقہ میں نے تو ہدکا بیان شروع کرتے وقت عرض کیا تھا کہ آ دمی ایک کا پی بنا ہے اور اس کا پی کے اندر یہ لکھے کہ میرے ذھے فلاں فلاں حقوق ہیں، این ذکو قاباتی ہے، فلاں فلاں حقوق ہیں، این میں، آج سے میں ان کی اوا میگی شروع کر رہا ہوں، اگر کھمل اوا میگی شروع کر رہا ہوں، اگر کھمل اوا میگی علی میرا انتقال ہو جائے تو میرے ترکہ ہے ان عبادات کا فد سے اور میرے او پر لا زم قر ضدادا کر دیا حق عالے۔

## اگرتمام حقوق کی ادائیگی سے پہلے موت آگئی

اب آگراس فحص نے ان نمازوں کوادا کرتا شروع کردیا، روزوں کوادرز کو قا کوادا کرتا شروع کردیا، لوگوں کے جوحقوق واجب ہے ان کی ادائیگی کی فکر شروع کردی اور کوشش شروع کردی تو اس فخص کے بارے بیس حضرت والا فر مارہ بیس کہ اگر وہ شخص اس کوشش کے دوران مرگیا لیعنی ابھی ساری عبادات سابقہ ادانہیں ہوئی تھی سابھی تمام حقوق کی ادائیگی کی تکیل نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہوگیا، تو اللہ تعالی کی رحمت ہے اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف فر مادیں کے اور معاف کر ان بندول سے اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن بندول کے حقوق اس کے ذھے واجب تھے، ان بندول سے فرما کیس کے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے حقوق اوا کرنے شروع کردیے تھے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی لیکن اس کی عرضت ہوگئی جس کی وجہ سے پورے حقوق ادائیس کرسکا، لیکن چونکہ اس نے کوشش کی تھی لیکن اس کی عرضتم ہوگئی جس کی وجہ سے پورے حقوق ادائیس کرسکا، لیکن چونکہ اس نے

ا خلاص کے ساتھ ادائیگی شروع کر دی تھی ،اس لئے اب ہم اور بڑی نعمتیں دے کرتمہیں راضی کر دیے ہیں ،لہذا اس کے حقوق معاف کر دو۔

#### حقوق کی معافی کاراسته

حضرت والا نے یہاں اس ملفوظ میں یہ بات اختصار کے ساتھ بیان فر مائی ہے، لیکن ایک وعظ میں حضرت والا نے یہ بات تفصیل ہے ہیان فر مائی ہے، چنا نچر آ پ نے وہاں پر یہ بیان فر مایا کہ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ حقوق العہاد کی معافی کا کوئی راستہ نہیں جب تک ان حقوق کو یا تو اوا نہ کرد یا جائے یا صاحب حق ہے معاف نہ کرالیا جائے۔ اس غلط نہی کے نتیج ہیں بعض او قات لوگوں ہیں مایوی پیدا ہو جاتی ہے ان حقوق واجب ہیں، اگر آج ہے ہیں نے ان حقوق کو اوا کرنا شروع بھی کرد یا تو بھی ساری عمر کھیا دوں گا، تب بھی تمام حقوق اوا نہیں کرسکوں گا، اور جب ول شی مایوی پیدا ہو جاتی ہے۔ ول میں مایوی پیدا ہو جاتی ہے تو بھر جو پھی تھوڑ ہے بہت حقوق اوا کرسکتا تھا، اس ہے بھی دک جاتا ہے۔

### مايوس ہونا ٹھيک نہيں

اس کئے ہارے حضرت تھانوی مجھنے کا نداق تو یہ تھا کہ۔

سوئے نو امیدی مرد امید ہاست سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست

یعنی نا اُمیدی اورظلمت و تاریکی کا کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُمید کے راستے رکھے ہیں۔
اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ حقوق العماد کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ، کیونکہ جب اللہ کا ایک بندہ حقوق العماد اور حقوق ادا کرنے شروع کر دیے ، اپنی می کوشش صرف محدوق ادا کرنے شروع کر دیے ، اپنی می کوشش صرف کردی ، اس دوران اس کا انقال ہوگیا تو اللہ تعالی اصحابِ حقوق کوراضی فریادیں گے۔

#### سوانسانوں کے قاتل کا واقعہ

اس بارے میں حضرت تھانوی مجھڑنے نے اس مشہور واقعہ ہے استدلال فر مایا جوحدیث شریف میں آتا ہے۔ وہ واقعہ بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ طابلا کی اُمت میں ایک قاتل تھا۔ اس فخص نے ننانو ہے آ دمیوں کوئل کر دیا۔ ننانو ہے آ دمیوں کوئل کرنے کے بعد اس کے دل میں خدا کا خوف ہیدا ہوا کہ یا اللہ! میں نے بیا کر دیا۔ ایک انسان کی جان لیما ایسا ہے جیسے پورے عالم انسانیت کی جان لے لیما اور قبل نفس کی جومز اقر آن کریم نے بیان کی ہے، دوسرے کسی گناہ کے لئے الی سز ابیان نہیں فر مائی۔ چنانچے فر مایا:

﴿ وَمَنَ يُقَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ هُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيْهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدُلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ (١)

یعنی جو شخص جان ہو جو کر کئی مؤمن کو قل کرے، تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس پر اللہ تعالٰی کا غضب اور اللہ تعالٰی کی لعنت ہو گی اور اس کیلئے اللہ تعالٰی نے بڑا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ بیالفاظ کفر کے علاوہ اور قل نفس کے علاوہ کسی اور گناہ کے لئے بیان نہیں قر مائے۔

### سوكاعدد بوراكرديا

بہر حال! نانوے آدمیوں کو تل کرنے کے بعد اس کو فکر ہوئی کہ اب جس کیا کروں، چنانچہ دہ
ایک عیسائی بادری کے باس چلا گیا اور اس سے جاکر کہا کہ جس نے نانو نے آل کیے جیں، میر کی نجات کا
کوئی راستہ بتاؤ۔ پادری نے کہا کہ تیری نجات کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ایک آدمی کو تل کرنا بہت بڑا گناہ
ہے، تو نے تو ننانو سے انسانوں کو تل کردیا، لہذا تیری نجات کا تو کوئی راستہ نہیں، تو تو جہنمی ہے۔ اس
شخص کو بردا غصہ آیا کہ جس تو نجات کا راستہ بو چھنے آیا اور یہ کہتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ
نانو نے تل تو کردیے جیں، ایک اور سی تا کہ سوکا عدد پورا ہوجائے۔ چنانچہ اس نے اس پادری کو بھی
قبل کی دیا

تجرکسی اور راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بی نے سوانسانوں کونش کردیا ہے، میری
نجات کا کوئی راستہ بتاؤ۔ اس راہب نے کہا کہتم تو بہ کر واور اللہ تعالیٰ سے معافی ہا گواور ایسا کرو کہ
فلال بستی کے لوگ بہت نیک ہیں ہتم اس بستی بیں جا کر رہو۔ اس راہب کا مقصد بیتھا کہ جب بیخص
اس بستی ہیں رہے گا تو نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی ، اس کے ذریعہ اس کے حالات درست
ہوجا نہیں گے اور جو گناہ اس نے کیے ہیں ، اس کی تلانی کی کوشش کرے گا، چنانچہ بیخص اس بستی کی
طرف کیلی رہا۔

## رحمت اور عذاب کے فرشنوں میں جھگڑا

ابھی راہتے میں بیتھا کہ اس کی موت آگئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں ملا تکہ رحمت اور ملا تکہ عذاب کے درمیان بھگڑا ہو گیا۔ ملا تکہ عذاب نے کہا کہ میخف سوتل کرکے آیا ہے، للبذا میہ ہمارا آ دمی ہے، اس کو ہم جہتم میں لے جائیں گے۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ میخف تو بہ کرکے نیک بننے کے لئے چل پڑا تھا، للبذا ہیں ہمارا آ دمی ہے، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔

#### الله تعالى كافيصله

جب بددونوں جھڑنے گئے تو اللہ تعا،اس کی پیائش کر داور بیدد کیھو کہ موت کے دفت کوئی جگا،اس کی پیائش کر داور بیدد کیھو کہ موت کے دفت کوئی جگہ ہے تر یب تھا؟ جس بستی کی طرف جارہا تھا،اس کی پیائش کر داور بیدد کیھو کہ موت کے دفت کوئی جگہ ہے قریب تھا؟ جس بستی ہے دوانہ ہوا،اس سے قریب تھایا جس بستی کی طرف جارہا تھا،اس سے قریب تھا؟ بھرجس بستی ہے شخص قریب ہو،ای کا معاملہ کرو۔

چنانچ دونوں طرف کے راستوں کی بیائش کی گئ تو وہ جسبتی کی طرف جارہا تھا،اس طرف ایک گز زیادہ قریب تھا، گویا کہ آ دھے راہتے ہے ایک گز آ گے بڑھ گیا تھا،اللّٰہ تعالیٰ نے تھم فرامایا کہ اس مخص کورحمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔(۱)

#### اس واقعه ہے حضرت تھانوی پیشنہ کا استدلال

حضرت علیم الامت بُونِین نے اس واقعہ ہے استدلال فر مایا کہ اس مخص نے جوسوئل کیے ہتھے، و وقع ق العہاد کی ادائیگی کاعزم کرکے جل پڑا تھا، اس ووقع ق العہاد کی ادائیگی کاعزم کرکے چل پڑا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مخص کی تو بہ قبول فر مالی اور اس کو بخش دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان بندوں کا جن کوئل کیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مقتولین کے در جات بلند کر کے ان کوراضی کردیں گے۔

## بیائش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟

اس وافتہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جو تھم فر مایا کہ دونوں طرف کے راستوں کی پیاکش کرو اور دیکھو کہ کؤی بستی زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو پیاکش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرض کر دکہا گر اس شخص کی موت ایک دوگز پہلے ہم جاتی تب بھی تو اس نے تو یہ کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور اپنی سی کوشش شروع کر دی تھی ، لہٰذا پیاکش کرانے اور

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار، رقم: ۳۲۱۱، صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب قبول ثوبة القاتل وان کثر قتله، رقم: ٤٩٦٧، سنن ابن ماجه، کتاب الدیات، باب هل لفاتل مؤمن توبة، رقم: ٣٦١٢، مسند أحمد، رقم: ١٠٧٢٧\_\_

قریب اور دور ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کیاضرورت تھی؟ بیاشکال میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھااور میں اس تلاش میں تھا کہ اس کا جواب کہیں مل جائے۔

# حقوق العبادى ادائيگى كے لئے قدم بردھانا شرط ہے

بعد میں اللہ تعالی نے میرے دل میں اس کا یہ جواب ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاکش کرانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیاکش کرانے کے بعد فیصلہ فرمائیں ہے، بلکہ اس کی معافی کا فیصلہ تو پہلے ہی فرمانی ہے تھے، اس پر نوازش ہو چی تھی، لیکن بندوں کو یہ بتانے کے لئے پیاکش کی گئی کہ یہ معافی کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آ دی اصلاح کے داستے پر معتد بدراستہ چل پڑا ہو، یہ بیس کہ کسی نے اپنی اصلاح کا ادر تبدیلی لانے کا جموٹا موٹا ارادہ کرلیا، پھرستی کے عالم میں پڑار ہا، اس کے ساتھ معافی کا معالمہ نہیں ہوسکتا ۔ لہذا اس واقعہ کے ذریعہ یہ بتانا چا ہے جیں کہ اصلاح کا ارادہ کرنے کے بعد معتد بعد معالمہ نہیں ہوسکتا ۔ لہذا اس واقعہ کے ذریعہ یہ بتانا چا ہے جیں کہ اصلاح کا ارادہ کرنے کے بعد معتد بعد معتد بعد معتد بدا سند تھا گئی رحمت آئے گی۔ یہ نہ ہو کہ کے دعظ وتقریر میں تھے جی بات میں کا دور ادادہ کرلیا کہ اس تھیجت پر ضرور عمل کریں ہے بہتین کیا گئی تھا انہ تھا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ معتد بدا سند تھا کہ کرایا تھا ہو تا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بعد پہتے چل گیا کہ اس خصص نے معتد بدراستہ طے کرئیا تھا، تب اس کی معافی کا فیصلہ فرمایا ۔

#### خلاصہ

خلاصہ یہ کہ گنا وصغیرہ کی معانی کا راستہ اللہ تعالی سالے کو بنادیا ہے اور وہ گنا و کہیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ ہے اور جن کی تلائی ممکن نہیں ، ان کی معانی کے لئے تو بہ ہے اور وہ گنا و کہیرہ جن کا تعلق حقوق العہادے ہے یا ان حقوق اللہ ہے جن کی تلافی ممکن ہے ، ان کی معانی کا راستہ یہ ہن کا تعلق حقوق العہادے ہے یا ان حقوق اللہ ہے جن کی تلافی ممکن ہے ، ان کی معانی کا راستہ یہ کہ ام کہ ہما ان کو کھمل ہے کہ ام تمام کر کے ان کی اوا سیکی شروع کر دے اور ساتھ میں وصیت بھی کر دے کہ اگر میں ان کو کھمل نہ کر سکا تو میرے ترکہ میں ہے ان عبادات کا فعد میہ اور قرضہ ادا کر دیا جائے۔ جب میہ سب کر لیا تو بندے نے اپنے جھے کا کام کرلیا ، اب اللہ تعالی کی رحمت ہے اُمید ہے کہ اس کا بیڑ و پار کر دیں معے۔ بندے نے اپنے جھے کا کام کرلیا ، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اُمید ہے کہ اس کا بیڑ و پار کر دیں معے۔

## گناه کا تقاضا گناه نبیس

آ کے ایک ملفوظ میں حضرت والا میجھنے نے ارشاد فر مایا: ''امور طبعیہ پرموّا خذہ نہیں بلکہ ان کے مقتضاء پرعمل کرنے سے موّا خذہ ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جبکہ عمد اس بڑمل کیا جائے ، اور اگر طبعی نا گواری سے مفلوب ہوکر کسی وقت کوئی کلمہ بیجا زبان ہے نکل جائے اور بعد میں اس سے معذرت کرلی جائے تو حق تعالیٰ اس کومعاف فرمائیں گے۔(۱)

اس ملفوظ میں حضرت والا محقظ نے ایک بہت اہم اصول بیان فر مایا ہے، جس کا حاصل ہیہ کہ گنا ہوں کا صدور یا تو طبعی داعیہ اور محرکات کے ذریعہ ہوتا ہے یا نسان کے اعمر جو اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں وہ انسان کو گناہ پر آ مادہ کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ ہیہ بجھتے ہیں کہ صرف گناہ کے دائیے اور تقاضا کا دل میں پیدا ہوجانا ہی گناہ ہے۔ حضرت والا اس غلط بھی کو دور فر مارہ ہیں کہ محض تقاضا کا دل میں پیدا ہوجانا گناہ ہیں تک انسان اس تقاضے چمل نہ کرے۔

#### غصه كاعلاج سب عمقدم

مثلاً غمہ کرنا کرا ہے اور بیان چیزوں جس سے ہے کہ تصوف اور طریقت جس سے پہلے اس کاعلاج کیا جاتا ہے۔ بیغصہ انسان کے باطن کو بالکل تباہ کرنے والا ہے۔ اس لئے جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی اصلاح کے لئے کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو پہلے قدم کے طور پر اس کے غصے کی اصلاح کی جاتی ہے تا کہ اس کا غصہ قابو ہیں آجائے۔

### غصہ اور شہوت کے تقاضے برعمل کرنا گناہ ہے

اب بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ غصے کا دل میں پیدا ہونا ہی گناہ ہے۔حضرت والا فر مارہے ہیں کہ محض غصہ کا دل میں پیدا ہوجانا گناہ نہیں بلکہ گناہ اس وقت ہوگا جب اس غصہ کے نقاضے پر عمل کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ای طرح شہوت ہے، شہوت کے خیال کا ول میں خود بخو د پیدا ہوجانا گناہ نہیں ،لیکن اگر اس خیال کو جان ہو جھ کر پیدا کر ے گایا اس خیال کو جان ہو جھ کر باقی رکھے گایا اس خیال کو جان ہو جھ کر باقی رکھے گایا اس شہوت کے نقاضے پر کوئی ایسا عمل کر گز رے گا جوشر عا نا جائز ہے تو گناہ گار ہوگا، مشلا شہوت کا خیال اس شہوت کے نتیج میں نگاہ غلط جگہ پر ڈال دی تو اب وہ گناہ گار ہوگا۔ سارے امراض باطنہ اور رذائل کا بہی معاملہ ہے۔

### حسد کے تقاضے بیمل کا گناہ ہے

مثلًا ''حد'' ہے،آپ کے دل میں کی شخص کی طرف سے حمد ہے،اب اس کے بارے میں

<sup>(</sup>۱) انفاس عيسي، ص: ۱۹۸

کی اچھائی کی تجرس کرآپ کے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ اس کے پاس پیسے
کیوں زیادہ آگئے؟ اس کے پاس دولت کیوں زیادہ ہوگئ؟ اس کی شہرت کیوں زیادہ ہوگئ؟ لوگ اس
کو کیوں زیادہ ماننے گئے؟ وغیرہ مسرف دل میں اس خیال کا پیدا ہوجانا یہ گناہ نہیں، کیونکہ یہ خیال
غیراختیاری طور پر دل میں پیدا ہوا ہے۔ یہ خیال اس وقت گناہ بنے گا جب تم اس خیال کے آنے کے
خیراختیاری طور پر دل میں پیدا ہوا ہے۔ یہ خیال اس وقت گناہ بنے گا جب تم اس خیال آیا کہ فلال شخص مجھ
خیراختیا میں اس شخص کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرو گے۔ مثلاً آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ فلال شخص مجھ
سے آگے بڑھ گیا، یہ تو بہت بُرا ہوا۔ اب تم نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس کے آگے بڑھنے میں
رکاوٹ پیدا ہوجائے ، مثلاً اس کی چفلی کرو، لوگوں کے سامنے اس کی ٹرائی ہیان کرو، اس کی فیبت کرو،
نو ان کاموں کے کرنے کے نتیج میں وہ صدرگناہ بن جائے گا بھن دل میں خیال آجانے سے گناہ نیں

#### حسد کے دوعلاج

البت ' حسد' کے بارے میں امام غزالی مجھنے فرماتے ہیں کہ جس فحص کے ول میں دوسرے کی برائی کا خیال آرہا ہو، اس کو فوراً دو کام کرنے چاہئیں، درندوہ حسد کے نتیج میں گناہ کے اندر مبتلا ہوجائے گا۔ایک کام بیکرے کہ اس خیال کو دل میں پُراسمجے کہ میرے دل میں پہوخیال آرہا ہے، پہر مجت کرا سات کا اللہ ایس کرنے کہ یا اللہ! پر کرنے اللہ ایس کے حق میں دعائے فحر کرے۔ معلان آرہا ہے، اس کے حق میں دعائے فحر کرے۔ مشلا آپ کے دل میں اس بات کا دکھ ہورہا ہے کہ فلال شخص جھے ہے آگے کیوں لکل گیا، اس کے لئے مشلا آپ کے دل میں اس بات کا دکھ ہورہا ہے کہ فلال شخص جھے ہے آگے کیوں لکل گیا، اس کے لئے مید عاکرے کہ یا اللہ! اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جبتم بید عاکرہ گے تو دل پر آرے چال جا کیں گے، میں بیاری کا علاج ہو۔اگر اس کی دولت کی وجہ ہے اس پر حسد کی دیا ہوں ہو اگر اس کے دولت کی وجہ ہے اس پر حسد ہورہا تھا تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو اور بردا منصب عطافرہا، اس کو اور زیادہ ترقی عطافرہا۔ لہذا جس جن کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے جس حسد بیدا ہوتو فورا یہ دوکام کرے جس جس کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے درنہ یہ حسد کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے دولت ہے دیا کہ دیکھوں دیا ہو کہ کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے درنہ یہ حسد کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے درنہ یہ حسد کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے درنہ یہ حسد کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے دیا دیا ہیں دولت کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے درنہ یہ حسد کی دیا ہوتو فورا یہ دوکام کرے درنہ یہ حسد کی دیا ہوتو کو کرنے کی دولت کی دیا ہوتو کی کو تاہ کردے گا۔

بہرحال! جننے بھی بُرے اخلاق ہیں، ان سب کا اصول حضرت تفانوی وکھڑا نے اس ملفوظ میں بیان فر مایا کہ'' دمحض امورطبعیہ پرمؤاخذ وہیں، بلکہ ان کے مقتضاء پڑممل کرنے سے مؤاخذ وہو تا ہے''۔ پھر فر مایا کہ' و وبھی اس وفت جب کہ عمر اُس پڑمل کیا جائے۔''

#### طبعی نا گواری سے مغلوب ہوکرزبان سے نکلنے والے کلمات

آگے ہڑی چھوٹ والی بات ارشاد فرمادی کہ''اگر طبعی ناگواری ہے مغلوب ہوکر کسی وقت کوئی کلمہ بجا زبان سے نکل جائے اور بعد بیں اس سے معذرت کرلی جائے تو حق تعالی اس کو معاف فرمادیں گے۔' بیعنی و بیے تو غصہ قابوہیں آگیا ہے اور کی شخص کی صحبت کے نتیج بیں اور اس کے آگے رکڑ رے کھانے کے نتیج بیں طبیعت بیں ایک اعتدال پیدا ہونے لگا اور غصہ قابوہیں آنے لگا، لیکن پھر بھی کسی کسی وقت وہ غصہ ہے قابوہ وجاتا ہے، جیسے کسی بات پر ناگوری پیدا ہوئی ،اس کے نتیج بیں ایک دم سے بھڑک اُفراک پیدا ہوئی ،اس کے نتیج بیں ایک دم سے بھڑک اُفراک اور اس کی وجہ سے زبان سے کوئی نازیبا کلہ نکل گیا تو ایسا ہوجاتا ہے۔ اس کے بارے بیں بید ترکھے کہ بیکوئی غیر معمولی اور نا قابلِ اصلاح بات ہوگئی۔البتہ جب ایسا ہوجائے تو جس کے ساتھ اس تھی کا معاملہ ہوا تھا، اس سے معذرت کر لے لیکن بیدنہ تھے کہ اب میرا غصہ قابلِ اصلاح نہیں بلکہ اپنے غصہ کی اصلاح کی فکر کر ہے۔

#### ایک صحابی دانتی کوغصہ نہ کرنے کی نصیحت

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صابی حضور اقدی سالی آئی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ سالی آئی اللہ علیہ اور مختصر نصیحت فر مائے اور مختصر نصیحت فر مائے ۔ ایک تو نصیحت کی درخواست کی اور ساتی میں تاہیں مانا کہتم نصیحت ہی طلب ساتھ مختصر نصیحت کی درخواست کی ۔ حضور اقدی سالی آئی ہے اس کو برانہیں مانا کہتم نصیحت ہی طلب کرتے ہواور ساتھ میں شرطیں بھی لگاتے ہواور نہ اس پر ناگواری کا اظہار فر مایا بلکہ آپ نے اس کی اس فر مائٹ کی تقیمی فر مائٹ کی تقیمی سے بہتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مختصر نصیحت طلب کرے تو اس کو مختصر نصیحت فر مائٹ کی تقیمی نوعی و بین کی بات کر دو۔ اس لئے کہ اس کے پاس وقت کم ہواور وہ یہ چا ہتا ہے کہ ایک منٹ میں جھے کوئی و بین کی بات حاصل ہو جائے ، اس کی اس فر مائٹ کو پورا کر دو۔ اس لئے کہ دین کی با تیں ایک بھی ہیں جوا کیک منٹ یا دو منٹ میں جوا کیک منٹ یا دو منٹ میں جوا کیک منٹ یا دو منٹ میں جھے تھی ہیں ۔ بہر حال! ان صحافی کی فر مائٹ پر حضور یا قدس منافی تھی ہیں جہر حال! ان صحافی کی فر مائٹ پر حضوریا قدس منافی تھی ہو سے تھی جی ۔ بہر حال! ان صحافی کی فر مائٹ پر حضوریا قدس منافی تھی ہو سے تھی جی ۔ بہر حال! ان صحافی کی فر مائٹ پر حضوریا قدس منافی تھی ہو سے تھی جی ۔ بہر حال! ان صحافی کی فر مائٹ پر حضوریا قدس منافی تھی ہو سے تھی جی ہو سے تو مائی :

((لَا تَغُضَبُ)) ''عْصدمت كرنا''(ا)

اس سے پیتہ جلا کہ غصران چیزوں میں سے ہے کہ حضور اقدس مُنْ اَبْدُا کے مزد کیاس کی اتن اہمیت تھی کہ مخصر تھیجت کے وقت آپ نے ای کا انتخاب فر مایا۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب الحلر من الغضب، رقم: ۱۹۶۰، سنن الترمذی، کتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاه في كثرة الغضب، رقم: ۱۹٤۳، مسند أحمد، رقم: ۸۳۸۹

## ابتداءً بالكل غصه كرنا حجوز دو

اس لئے ہمارے حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی جھٹے کے طریق میں خصدان چیزوں میں سے ہے جس کا سب سے پہلے علاج کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی شخ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لئے جاتا ہے تو شروع میں اس سے ریکھا جاتا ہے کہ تم خصہ بالکل مت کرو، ندخصہ کے سطیح کسی کی خصہ کرو اور نہ بی بے کسی خصہ کرو، جہاں خصہ کر نیکا حق ہے وہاں بھی خصہ نہ کروتا کہ تمہاری طبیعت اعتدال پر آجائے۔ لیکن اس کے باوجود کی وقت غیرا ختیاری طور پر منہ سے نازیبا کلمات لکل جب سے الفاظ لکل میں خلاف و وکلمات لکلے ہیں، اس سے محافی ما تک لو، معذرت کرلوکہ بھائی! میرے منہ جائیں تو جس کے خلاف و وکلمات لکلے ہیں، اس سے محافی ما تک لو، معذرت کرلوکہ بھائی! میرے منہ حائے گا۔

## معافی ما نگنے ہے شرم مت کرو

معانی مانگ لینے میں کوئی ذات نہیں ہے، بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ جان جائے مگر ناک نہ جائے ، کی طرح ناک بیت خراب ہے، کیونکہ تکبر پرہنی ہے، اس النے جب کی نہ کرنی پڑے۔ یہ تصور اور خیال بہت خراب ہے، کیونکہ تکبر پرہنی ہے، اس لئے جب بھی ایسا ہوجائے ، معافی ما تک لو، معافی ما تکنے میں کیا رکھا ہے، اگر دنیا میں معافی ما تک لی تو یہاں معافی ہو جب کی اگر حساب کتاب دینا یہاں معافی ہو سور اللہ ہو ساتھ کی اگر خدانے و استہ یہاں معافی ہو تھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی تو نیق پڑا تو اس کا بڑا خطرناک انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین ۔ یہاں پر تو بر کا بیان ختم ہو گیا ، اب آگے دوسر اباب شروع ہور ہا ہے، جس کا عنوان ہے ۔ دوسر اباب شروع ہور ہا ہے، جس کا عنوان ہے۔ دوستان مع اللہ 'انشا ء اللہ کل اس کو شروع کریں گے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# مسلمان برمسلمان کے حقوق ا

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

معجم مسلم کی ایک صدیث ہے:

<sup>🖈</sup> نشرى تقريرين، ص: ۸۵\_۸۸

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المظالم والغضب، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه، رقم: ۲۲۲۲، صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم.... الخ، رقم: ۲۵۰، سنن الترمذی، کتاب الحدود عن رسول الله، باب ما جاه فی الستر علی المسلم، رقم: ۲۳٤۱، سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب المؤاخاة، رقم: ۲۲۵۸، مسند أحمد، رقم: ۲۰۱۰

اس حدیث میں سرکار دوعالم نگافائی نے ہرمسلمان کو دوسر ہے مسلمان کا بھائی قرار دے کراس کے پچھ معاشرتی حقوتی بیان فرمائے ہیں۔ان میں سے سب سے پہلائی بیہ ہے کہ اس پر کسی قسم کاظلم نہ کیا جائے۔اس میں ہر شم کاظلم داخل ہے خواہ جسمانی ہو یا مالی ، زبانی ہو یا نفیاتی ، لیمن جس طرح کسی مسلمان کو ناحق جسمانی اذبت پہنچا تا یا مالی نقصان میں جتلا کرناحرام ہے،اسی طرح اسے زبان سے ہرا کہنا یا بھرے جمع میں کسی اور طرح شرمندہ ورسوا کرنا بھی نا جائز ہے،اور یہ کسیمسلمان کے شایان شان منہیں۔

دوسراحق سرکاردوعالم سُلَافِیْ نے یہ بیان فر مایا ہے کہ جب سی مسلمان کو مدد کی ضرورت ہوتو درسر ہے مسلمان پر واجب ہے کہ و واپی استطاعت کے مطابق آئی مدد کر ہے، اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑ ہے بشرطیکہ وہ حق پر ہوا در مظلوم ہو، گویا جس طرح اپنے دوسرے بھائی پرظلم کرنا حرام ہے، اس طرح یہ بات بھی سی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے، اور مدد کی قدرت کے باو جود مظلوم کی مدونہ کرے، چنانچے ایک اور حدیث میں آنخضرت ناتی کی کا ارشاد ہے:

((مّا مِنْ مُسُلِمٍ يَخُذُلُ امْرًا مُسُلِمًا فِي مَوْضِع تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَدَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِع يُبحِبُ نُصُرَتَهُ))(١)

"جو كوكى مسلمان كى دوسرے مسلمان كوكسى اليي جُكه بے يارو مددگار چھوڑ و بے جہاں اس كى بحرمتى ہوراى ہو، اوراس كى آبرو پر حملہ كيا جار ہا ہو، تو الله تعالى اس مخص كوايي جگه بے يارو مددگار چھوڑ د بے گا جہاں و واپنے لئے مدد چا ہتا ہو'

تیسراجق آنخضرت نافق نے سہ بیان فر مایا ہے کہ کوئی مسلمان کی دوسر ہے کو نہ حقیر سمجھے اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتا و کر ہے۔ کی مخض کوغربت، ناداری یا کمزوری کی وجہ سے تقیر سمجھانتو انتہائی گھٹیا حرکت ہے ہی کہتن یہاں آنخضرت سن گھٹیا حرکت ہے ہی کہ اشارہ فر مایا ہے وہ یہ کہ اگر کسی مختم کو دیں اشارہ فر مایا ہے وہ یہ کہ اگر کسی مختم کو دیں اعتبار سے معمولی حالت میں دیکھور ہے ہواس شخص کو حقیر سمجھنا اس وقت بھی جا رہ نہیں ، اور اس کی وجہ آ ہے ، البندا یہ مین ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی فرا ہی وجہ آ ہو ، بلکہ دوسری اس کا دل تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو، بلکہ دوسری فالم بری حالت کی وجہ سے معمولی نظر آتا ہو، لیکن اس کا دل تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو، بلکہ دوسری احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی گنا ہمار شخص کو بھی حقیر سمجھنا جا تر نہیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ادا تو یہ کے اور دہ اینے گنا ہوں سے نجات یا کرتم سے کہیں آگے نگل اللہ تعانی اسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اور دہ اینے گنا ہوں سے نجات یا کرتم سے کہیں آگے نگل اللہ تعانی اسے کے مسلمان کو تقیر سمجھنا خود بہت جائے۔ گناہ کے کہ موسکتا ہوتی ہو گئی وجہ سے کسی مسلمان کو تقیر سمجھنا خود بہت

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب من رد عن مسلم غيبة، رقم: ٤٢٤٠، مسند أحمد بن حنبل، رقم: ١٥٧٧٣، جمع الفوائد (٢/٥٥)

بڑا گناہ ہے۔ای لئے آنخضرت مُزَالِمُ نے فر مایا کہ اگر انسان میں پچھاور برائی نہ ہوتو ہی برائی پچھکم نہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کوحقیر سمجھے۔

آخر میں آپ من آئی اس کی جائی۔ اصولی ہدایت میں عطافر مادی کے مسلمان کی ہر چیز دوسر ہے مسلمان کی ہر چیز دوسر ہے مسلمان کے لئے قابل احترام ہے، اس کی جان بھی ، اس کا مال بھی ، اور اس کی آبر و بھی ، اور آیک دوسر کی حدیث میں آنخضرت منظمہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر حدیث میں آنخضرت مائی کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت کو بمعظمہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر رہ

ہے۔ لہذا جوفض اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان، مال یا آبرو پر جملہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس مخص سے بھی زیادہ ہے جو (معاذ اللہ) کعبہ معظمہ کوڈ ھانے کے لئے کتبے پر چڑ ھائی کررہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائیوں کی طرح رہنے اور ایک دوسرے کے حقوق پہنچائے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، رقم: ٣٩٢٢

# مؤمن ایک آئینہ ہے

بعداز خطيهُ مستوند!

#### أمَّا بَعُدُا

"عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ))(١)

'' حضرت ابوہریرہ ڈاٹنز فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس ٹاٹنٹ نے ارشاد فر مایا کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے''

سیوریٹ اگر چہ بہت مختفر ہاور صرف تین الفاظ پر مشتمال ہے، کین اس مدیث بی ہمارے
اور آپ کے لئے تعلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ اس مدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح
ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندرا پنی شکل نظر آئی ہے، اور وہ آئینہ
شکل وصورت کی تمام اچھائیاں اور برائیاں اس انسان کو بتا دیتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔
اس لئے کہ بہت می برائیاں ایک ہوتی ہیں جو انسان کو خود معلوم نہیں ہوتی ، لیکن آئینہ بتا دیا ہے کہ
تمہارے اندر سے خرابی ہے۔ مثلاً اگر تمہارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے گا کہ
تمہارے اندر سے خرابی ہے۔ مثلاً اگر تمہارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے گا کہ
تمہارے ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا برائی یا عیب ہوتو دوسرا مؤمن اس کو بتادے گا کہ تمہارے اندر سے
خرابی یا یہ برائی ہے، تم اس کو دور کرلو، اس کی اصلاح کرلو۔ اس بتانے کے نتیج میں وہ اس خرابی کو دور
کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہاں حدیث کا مطلب کے ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے
آئینہ سے

# تمہاری غلطی بتانے والانتہارامحس ہے

اس صدیث شریف میں دونوں کے لئے مبت ہے، جو مخص دوسرے کے اعد رخرابی دیکھ کراس کو

ا ملای نطبات (۳۰۶۱ تا ۳۰۱)، جامع مجدبیت المکرم، کرایی، بعدازنماز عمر

(١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في النصيحة والحياطة، رقم: ٢٧٢

بناتا ہے کہ تہمارے اندر پر ترائی ہے، اس کے لئے بھی سبق ہے، اور جس شخص کو بتایا جارہا ہے اس کو لئے بھی اس حدیث بیس سبق ہے۔ لہٰذا جس شخص کو بہ بتایا جارہا ہے کہ تہمارے اندر پر ترائی ہے اس کو دور کولو، اس کے لئے اس حدیث بیس بیس ہے کہ وہ خرائی بتانے والے پر ناراض نہ ہو، کیونکہ حضورا قدس نا تی تی اس حدیث بیس بیس ہے کہ ایک موسن دوسرے موسن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جا کا اور آئینہ بیہ بتادے کہ تہمارے چہرے پر فلال تسم کا داغ دھبہ لکو دور کرلوتو وہ شخص اس آئینہ پر ناراض تبیل ہوتا، اور اس پر غصہ تبیل کرتا کہ تم نے جہرے کہ والی تسلم کا نام جہ یوں بتایا، بلکہ وہ اس آئینہ پر ناراض تبیل ہوتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے پر کا داغ بتادیا، اب بیس اس کو صاف کرلوں گا۔ بالکل ای طرح آئیک مؤسن بھی دوسرے مؤسن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر تہمارا ایک مؤسن بھائی شہیں بتارہا ہے کہ تہمارے اندر بہ برائی یا بہ عیب ہونا تہماری نماز کے اندر بہ برائی یا بہ عیب بیاری نماز کے اندر سے برائی یا بہ عیب بیاری نماز کے اندر سے بلطی ہے وہ شہیں اس کے کہنے کا بر انہیں مانا جا ہے ، باکہ اس کا احسان مجمنا جا ہے کہ اس نے تہمیں ہو بیب کیوں بتایا، اور اس پر ناراض نہیں ہونا جا ہے کہ اس نے تہمیں تبہاری نماطی بیا دور اس پر ناراض نہیں کہنا جا ہے کہ اس نے تہمیں تبہاری نماطی بیا دور اس پر ناراض نہیں جونا جا ہے کہ اس نے تہمیں تبہاری ناطی بادی۔ اور رہ کہنا جا ہے کہ اب انشا واللہ بیل اور اس پر ناراض نہیں ہونا انشا واللہ بیل اور اس پر ناراض نہیں اور اس پر ناراض نہیں ہونا کہ کہ اس نے تہمیں تبہاری ناطی بیا دور کہ کہنا جا ہے کہ اس اس کی گور کروں گا درائی عب کورور کرنے کی کوشش کروں گا۔

# غلطی بتانے والے علماء براعتراض کیوں؟

آئ کل لوگ علاء کرام پر تا را اصلی کا ظهار کرتے ہوئے بیہ کتے ہیں کہ بیعلاء تو ہرایک کو کافر
اور فاس بناتے رہے ہیں۔ کس پر کفر کا فتو ٹی لگادیا۔ کس پر فاس ہونے کا فتو ٹی لگادیا۔ کس پر بدعی
ہونے کا فتو ٹی لگادیا۔ ان کی ساری عمرائی کام میں گزرتی ہے کہ دوسروں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ اس
کے جواب میں حضرت مولا نا اشرف صاحب تھا فو کی گھنٹ فر ماتے ہیں کہ علاء لوگوں کو کافر بناتے نہیں
ہیں بلکہ کافر بناتے ہیں۔ جب کی شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا
ارتکاب کیا۔ اس کے بعد علاء کرام پر بناتے ہیں کے جہارا نے کس کفر ہے۔ جس طرح آئی نیے تہمیں بناتا ہے
کہ تم بدصورت ہو، تہمارے چرے پر دھبدلگا ہوا ہے ، وہ آئینہ بنا تا نہیں اور ندداغ دھبدلگا تا ہے۔ اس
طرح علاء کرام بھی یہ بناتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ کفر کا عمل ہے ، یا فتی کا عمل ہے ، یا بدعت کا
عمل ہے۔ لہذا جس طرح آئینہ کو پر ابھائیس کہا جاتا اور ندآئینہ پر بیالزام لگایا جاتا ہے کہ آئینہ نے
میرے چہرے پر داغ لگادیا، بالکل ای طرح علاء پر بھی یہ الزام نہیں لگانا جا ہے کہ انہوں نے کافریا
فاس بنادیا۔ اور ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا جا ہے۔ بلکہ ان کا احسان ماننا جا ہے کہ انہوں نے کافریا
مارا عیب بنادیا۔ اور ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا جا ہے۔ بلکہ ان کا احسان ماننا جا ہے کہ انہوں نے ماراعیب بنادیا۔ اور ان پر نام اس کی اصلاح کریں گے۔

### ڈاکٹر بیاری بتاتا ہے، بیار نہیں بناتا

مثلاً بعض اوقات ایک انسان کواپی بیاری کاعلم نبیں ہوتا کہ میرے اندر فلاں بیاری ہے۔
لیکن جب وہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتادیتا ہے کہ تمہارے اندریہ بیاری
ہے۔اب ڈاکٹر کو بینیں کہا جائے گا کہ تم نے اس مخف کو بیار بنادیا۔ بلکہ بیر کہا جائے گا جو بیاری خود
تمہارے اندریہلے ہے موجودتھی اور تم اس کی طرف سے غافل تھے، ڈاکٹر نے بتادیا کہ تمہارے اندریہ
بیاری ہے،اس کا علاج کرلو۔

## ايك نفيحت آموز واقعه

ميرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس الله سرونے اپنا بیروا تعد سنایا که ایک مرتبہ میرے والد ماجد لیحنی (میرے دادا) بیار تھے، دیو بند میں قیام تھا۔ اس دقت رہلی میں ایک تحکیم نابینا بہت مشہور تنے۔اور بہت حاذ ق اور ماہر تھیم تنے۔ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں دیو بند سے د الى ثميا تاكه والد صاحب كا حال بتاكر دوالله لون \_ چنانچه ش ان كے مطب ميں پہنچا، اور حضرت والدصاحب کا حال بتایا اور کہا کہان کی دوا دیدیں۔ حکیم صاحب نابینا تھے۔ جب انہوں نے میری آ وازئی تو فرمایا کہ میں تمہارے والد صاحب کی دواتو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوالو۔ میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک تھاک ہوں ،کوئی بیماری نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فر مایا کہیں ، بیتم اپنی دوالو۔ میج میہ کھانا ، دوپہر میدکھانا اور شام کو بیدکھانا۔ اور جب ایک ہفتہ کے بعد آؤ تو اپنا حال ہیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی، اور پھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر واپس آیا و والد صاحب کو بتایا کہ علیم صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے فر ہایا کہ جس طرح تھیم صاحب نے فر مایا ہے، ای طرح کرواوران کی دوا استعال کرو۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ عكيم صاحب كے باس كيا تو ميں نے عرض كيا كہ عكيم صاحب! اب تك بد فلفہ مجھ ميں نہيں آيا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی ہے مصاحب نے فرمایا کہ گذشتہ ہفتہ جبتم آئے تصافو تمہاری آوازس کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے پھیپمڑوں میں خرابی ہوگئ ہے۔اور اندیشہ ہے کہ بیں آ سے چل کرٹی بی کی شكل اختيار نه كر لے اس لئے ميں نے تمہيں دوادي \_اوراب الحمد لله تم اس بياري سے نج مرح ، و کھتے! بارکو پہتایں ہے کہ جھے کیا بیاری ہے۔اور معالج اور ڈاکٹر کا یہ بتانا کہتمہارے اندر یہ بیاری ہے، بیاس کا احسان ہے۔لہذا مینہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیار بنادیا، بلکہ اس نے بتادیا کہ تمہارے اندریہ بیاری پیدا ہورہی ہے، تا کہتم علاج کرلو۔اب اس بتانے کی وجہ ہے ڈاکٹر پر غصہ

کرنے اوراس سے نا راض ہونے کی ضرورت نہیں۔

### بیاری بتانے والے پرناراض تہیں ہونا ج<u>ا</u>ہے

البتہ بتانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کی نے آپ کے عیب اور آپ کی خرانی کوا پہھے طریقے سے بتادیا۔ اور کسی نے آپ کی برائیاں ایسے طریقے سے بتادیا۔ اور کسی نے آپ کی برائیاں ایسے طریقے سے بتادیا۔ اور کسی بوطریقہ مناسب نہیں تھا، تب بھی اس نے تہماری ایک بماری پرتمہیں مطلع طریقے سے آپ کو بتا کیں جو طریقہ مناسب نہیں تھا، تب بھی اس نے تہماری ایک بماری پرتمہیں مطلع کیا۔ اس لئے تہمیں اس کا احسان مانتا جا ہے۔ عربی کے ایک شعر کا مفہوم ہے:

"میراسب سے بڑامحن وہ ہے جومیرے پاس میرے عیوب کاہدیہ پیش کرے۔

جو مجھے بتائے کہ میرے اندر کیا عیب ہے"

اور جو تحف تعریف کردہا ہے کہ آپیاور ویہ ہو،ادراس کو بڑھا پڑھارہا ہے، جس کے نتیج میں دل میں کبرادرغرور پیدا ہورہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں امچھا معلوم ہورہا ہے، کیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچارہا ہے۔ کیکن جو مخص تمہارے عیوب ہیان کردہا ہے اس کا احسان ما تو۔ بہر حال، یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتارہی ہے کہ اگر کوئی مخص تمہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کوایے لئے غذیمت مجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو نام سجھتے ہو۔

## غلطی بتائے والالعنت ملامت نہ کرے

اس حدیث میں دومرا مبتی غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو ایسے آئینہ سے تشبید دی ہے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتادیتا ہے کہ تہارے کہ تہارے چرے پرا تنابڑا داغ لگا ہوا ہے۔ اور اس بتانے میں نہ تو وہ کی زیادتی کرتا ہے، اور نہاس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ بیداغ کہاں سے لگالیا بلکہ صرف داغ بتادیتا ہے۔ اس طرح منطی بتانے والا مؤمن بھی آئینہ کی طرح صرف اتن غلطی اور عیب بتائے جتنا اس کے اندر واقعۃ موجود ہے۔ اس کو بڑھا چ ھاکر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو بتادے کہ تہارے اندر بیعیب ہے۔ اس کو بڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو بتادے کہ تہارے اندر بیعیب ہے۔ اس کے کہومن تو آئینہ کو کردے اور کی طرح ہے۔ اس کے کہومن تو آئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے کہومن تو آئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے انتی بی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر لعنت ملامت نہ کرے۔ کی طرح ہے۔ اس لئے انتی بی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر لعنت ملامت نہ کرے۔

# غلطی کرنے والے پرترس کھاؤ

اور جب ایک مؤمن دوسرے مؤمن کونلطی بتاتا ہے تو اس پرترس کھاتا ہے کہ یہ بیچارہ اس غلطی کے اندر جنلا ہوگیا۔ جس طرح ایک شخص بیار ہے تو وہ بیار ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غصہ کا مختل ہے اندر جنلا ہوگیا۔ جس طرح ایک شخص بیار ہوگیا، بلکہ اس پرترس کھائے گااوراس کو خل جیس ۔ کوئی شخص اس بیار پر خصر نہیں کرے گا کہ تو کیوں بیار ہوگیا، بلکہ اس پرترس کھائے گااوراس کو علاج کرنے کامشورہ دے گا۔ اس طرح ایک مؤمن غلطی اور گناہ کے اندر جنلا ہے تو وہ ترس کھائے کے لائق ہے۔ وہ خصہ کرنے کامخل نہیں ہے۔ اس کو بیار سے اور نرمی سے بتا دو کہ تہمارے اندر بیٹرائی ہے تا کہ وہ اس کی اصلاح کرلے۔ اس پر خصہ یا لعنت ملامت مت کرو۔

## غلطی کرنے والے کوذلیل مت کرو

آئ کل ہم کواس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ دوسرے مؤمن کواس کی خلطی پر سنبہ کرنا ہی ایک فریضہ ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور شہیں معلوم ہے کہ بیطریقہ غلط ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کواس خلطی کے بارے بیس بتا دو۔ اس لئے کہ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المحکر کے اندر داخل ہے اور بیہ ہرآوی پر فرض ہے۔ آئ کل کسی کواس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو غلطی بتا دول، بلکہ بیسو جما ہے کہ فرط ہے تو پڑھنے دو۔ اور اگر کسی کو خلطی بتانے کا احساس ہوتا کہ ہوتا بھی ہے تو بیا نہیں ہوتا ہی ہوتا بھی ہے تو بیا تا ہے تو ان ہوتا ہے کہ وہ واپنے آپ کو خدائی فو جدار بھی بیشتا ہے، چنا نچ ہوتا بھی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ وہ واپنے آپ کو خدائی فو جدار بھی بیشتا ہے، چنا نچ ہوتا ہی میں دوسروں کو ان کی غلطی بتا تا ہے تو ان پر ڈائٹ ڈ بٹ شروع کر دیتا ہے۔ اور ان کو دوسروں کے سامنے ذکیل اور رسوا کر وے بلکہ اس کوا یہ طریقے سے بتاؤ کہ اس ملامت اور ڈائٹ ڈ بٹ مت کرو۔ نہ اس کو ذکیل اور رسوا کر و۔ بلکہ اس کوا یہ طریقے سے بتاؤ کہ اس کے دل بیس تمہاری بات اُئر جائے۔

#### حضرات حسنين دلاثنهما كاأيك واقعه

واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین ٹائٹن دونوں غالبًا دریائے فرات کے کنارے سے گزرد ہے حیاں وضوء کررہے کنارے سے گزرد ہے حیاں وضوء کررہے ہیں۔ ان دونوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضوء کررہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کفلطی بتانی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ بھی ایک دین فلط طریقے سے کردہ میں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کفلطی بتانی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ بھی ایک دین فریضہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کو بتایا جائے۔ لیکن وہ بڑے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں ، ان کو کس طریقے سے بتا تین کہ ان کاول نہ ٹوٹے ، اور ناراض نہ ہوجا تیں۔ چنا نچہ دونوں نے مشورہ کیا ، اور پھر

دونوں ٹل کر بڑے میاں کے پاس گئے اور جاکر بیٹے گئے۔ با تیس کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمارے برئے جیں۔ ہم جب وضوء کرتے جیں تو ہمیں شہر بتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وضوء سنت کے مطابق ہوا یا نہیں؟ اس لئے ہم آپ کے سامنے وضوء کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضوء ہیں کوئی بات غلط اور خلاف سنت تو نہیں ہے؟ اگر ہوتو بتاد ہے گا۔ چنا نچہ دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پھر وضوء کے بعد ان سے پوچھا کہ اب بتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ بڑے میاں کوا پی غلطی تو نہیں گی؟ بڑے میاں کوا پی غلطی کا احساس ہوا کہ ہیں نے جس طریقے سے وضوء کیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کا طریقہ ہے ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہیں نے بی غلط طریقے سے وضوء کیا تھا، اور ان کا ابتہارے بتانے سے بات واضوء کیا تھا، اور ان کا ابتہارے بتانے سے بات واضع ہوگئی۔ اب انشاء اللہ تھے کہ ہیں نے بی غلط طریقے سے وضوء کروں گا۔ (۱)

یہ ہے وہ طریقہ جس کا اس آیت کریمہ جس تھم دیا ہے: ﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾(٢)

سرے ہیں ہیں رہ ہے۔ ''اپنے پروردگار کے راہتے کی طرف حکمت سے بلاؤ''

تم كوئى خدائى فوجدار نبيس ہوكة مہيں الله تعالى نے داروغه بناديا ہوكه لوگوں كوڈا نشخة كجرواور ان كوذليل كرتے كجرو، بلكة م آئينه ہو،اور جس طرح آئينه صرف حقيقت حال بناديتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور تختی نہيں كرتا، ای طرح تهميس بھی كرنا جا ہے۔ بيہ تن بھی اس صديث "آلمؤمن مراہ المومن" سے فكل رہا ہے۔

#### ایک کاعیب دوسرے کونہ بتایا جائے

حفرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی میشود نے اس حدیث کے تحت ایک محت ایک محت ایک محت ایک کا میں ان فر مایا ہے کہ آئینہ کا کام ہے ہے کہ جو تفس اس کے سامنے آئے گا اوراس کے اوپر کوئی عیب ہوگا تو وہ آئینہ صرف ای شخص کو بتائے گا کہ تمہارے اغدر ہے جب ہو۔ وہ آئینہ دوسروں سے نہیں کے گا کہ فلال شخص میں ہے جب اور نہ اس عیب کا دوسروں کے سامنے شہیراور چرچا کرے گا۔ اس طرح مؤمن بھی آئینہ ہے۔ جب وہ دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف اس کو خلوت میں خاموشی مؤمن بھی آئینہ کے دوسروں سے جا کر کہنا کہ فلاں کے اندر ہے عیب اور یہ فلطی ہے، اور اس فلطی کا دوسروں کے سامنے جرچا کرتا، یہ مؤمن کا کام نہیں۔ بلکہ بیاتو نفسانیت کا کام ہے۔ اگر دل میں بیدخیال ہے کہ میں اللہ کوراضی کرنے کے لئے اس کا بیعیب بتار ہا ہوں تو بھی بھی وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ جمیں کرنے کے لئے اس کا بیعیب بتار ہا ہوں تو بھی بھی وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ جمیں کرنے کے لئے اس کا بیعیب بتار ہا ہوں تو بھی بھی وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ جمیں کرے گا۔ البتہ آگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں بی خیال

<sup>(</sup>١) مناقب الامام الاعظم للكردري (١/ ٣٩- ٤٠) (٢) النحل: ١٢٥

آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذکیل اور رسوا کروں ۔ جبکہ مسلمانوں کو ذکیل اور رسوا کرنا حرام ہے۔

## جارا طر زعمل

آئ ہم اپ معاشرے میں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے لوگ بہت کم نظر آئی ہے جو دوسروں کی غلطی دیکھ کراس کو خیرخوائی سے بتادیں کے تہماری یہ بات مجھے پیند نہیں آئی ، یا یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کی غلطی کا تذکرہ مجلسوں میں کرنے والے بیٹیارنظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ میں جتلا ہورہ ہیں۔ افتر اءاور بہتان کے گناہ میں جتلا ہورہ ہیں۔ مبالغہ اور جھوٹ کا گناہ ہورہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہورہا ہے۔ اس کے بجائے مہالغہ اور بھتا کہ تنہائی میں اس کو بجائے مہتر طریقہ بیدتھا کہ تنہائی میں اس کو بجاء کہ مہتر طریقہ بیدتھا کہ تنہائی میں اس کو بجاء کہ مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیجھوتو دوسروں سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ بہتی بھی اس صلمان بھائی کے اندرکوئی عیب دیجھوتو دوسروں سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ بہتی بھی اس صلمان بھائی کے اندرکوئی عیب دیجھوتو دوسروں سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ بہتی بھی اس صلمان بھائی کے اندرکوئی عیب دیجھوتو دوسروں سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ بہتی بھی اس صلمان بھائی کے اندرکوئی عیب دیجھوتو دوسروں سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ بہتی بھی اس

((ٱلْمُؤْمِنُ مِرُآةُ الْمُؤْمِنِ)(١)

## غلطی بتانے کے بعد مایوں ہوکرمت بیٹھو

اس صدیت سے ایک سبق بیل رہا ہے کہ آئینہ کا کام بیہ ہے کہ جو تحف اس کے مہا منے آکر کھڑا ہوگا تو وہ آئینہ اس فخص کا عیب اور خلطی بتادے گا کہ تمہارے اندر بیرعیب ہے۔ اگر دوسری مرتبہ وہ فخص آئینہ کے سامنے آئے گا تو تیسری مرتبہ بتادے گا۔ جب تیسری مرتبہ سامنے آئے گا تو تیسری مرتبہ بتادے گا۔ کہ اپنا یہ عیب ضرور دور کرو۔ اگر وہ فخص اپنا وہ عیب بتادے گا۔ کہ اپنا یہ عیب ضرور دور کرو۔ اگر وہ فخص اپنا وہ عیب دور نہیں کررہے دور نہیں کر ایک ہو کرنہیں بیٹھ جائے گا کہ تم اپنا یہ عیب دور نہیں کررہے ہو، اس لئے اب جس نہیں بتاؤں گا۔ بلکہ وہ فخص جنتی مرتبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ یہ عیب اب بھی موجود ہے۔ وہ بتائے سے باز نہیں آئے گا اور بدول بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن کر یہ بیس کے گا کہ یہ فخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے اور داروغہ بن کر یہ بیس کے گا کہ یہ فخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في النصيحة والحياطة، رقم: ٢٧٢

### انبياء نيتل كاطرنيمل

یجی انبیاء نین کا طریقہ ہے کہ وہ بددل ہوکر اور ہار کرنبیں بیٹے جاتے۔ بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی بات کے جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دار وغرنبیں سجھتے۔قر آن کریم میں فر مایا:

﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمَصَيْطِمٍ ﴾(١)

لینی آپ کوداروغہ بنا کرنیس جیجا گیا۔ بلکہ آپ کا کام مرف پہنچادینا ہے۔ بس جو خلطی کرے اس کو بنا دوادراس کو متند کردو۔ اب اس کا کام ہیہ کہ دو قامل کرے۔ اوراگر دو ممل نہیں کرتا تو دوبارہ بنادو۔ تیسری مرتبہ بنادو۔ لیکن مابوس ہو کراور ناراض ہو کرنہ بیٹھ جاؤ کہ بیٹن ما نتا ہی نہیں ، اب اس کو بنادو۔ تیسری مرتبہ بنادو۔ لیکن مابول ہو کہ اور ناراض ہو کرنہ بیٹھ جاؤ کہ بیٹن مانتا ہی نہیں ، اب اس کو کہا بنا کہ بنادور مشرکین کیا بنا کیں۔ حضور افقد کی منظم جو نکہ اُمت پر بہت زیادہ مہر بان تھے، اس لئے جب کفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مائے تھے تو آپ کوشد پر صدمہ ہوتا تھا۔ اس پر قرآن کریم میں بیآ بت نازل ہوئی:

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴾ (٢) كيا آپ اچي جان كو ہلا كت ميں ڈال ديں گے اس صدمہ كى وجہ ہے كہ وہ ايمان كيوں نہيں لاتے۔آپ كايـفريضنين ہے۔آپ كا كام صرف ہات كو پہنچادينا ہے۔ ماننے يا ندماننے كى ڈمدوارى آپ پرنہيں۔

## بیکام س کے لئے کیا تھا؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیج صاحب بی ایک فرمایا کرتے ہے کہ دووت و تبلیغ کرنے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے چھوڈ کرنہ بیٹھ جائے۔ مایوں ہوکر، یا ناراض ہوکر یا غصہ ہوکر نہ بیٹھ جائے کہ میں نے تو بہت مجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی ،البذااب میں نہیں کہوں گا،ایسا نہ کرے۔ بلکہ بیسو ہے کہ میں نے بیام کس کے لئے کیا تھا؟ اللہ کوراضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ انہ کوراضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ آئندہ بھی جتنی مرجبہ کروں گا،اللہ کوراضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ ان جھی جتنی مرجبہ کھے کہنے کا اجروثواب مل جائے گا۔ اور ہرمرجبہ جھے کہنے کا اجروثواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو مقصد حاصل ہے۔ اب دوسرا مان رہا ہے یانہیں مان رہا ہے، اس سے میرا براوراست کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت و ہے ہیں اور میں کو ہدایت و ہے ہیں اور کس کو ہدایت و ہے۔

الغاشية: ۲۲ (۲) الشعراء: ۳

#### ماحول کی اصلاح کا بہترین طریقه

حقیقت ہے کہ ایک مؤمن اخلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ! میرا فلاں بھائی اس گناہ کے اندر جتلا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اس کوسید مصراستے پرلگاد ہے۔ جب بیدو کام کرتا ہے تو عمو ما اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہدایت عطا فرما ہی وہ یہ ہے۔ اگر ہم بیکام کرتے رہیں تو بیدوہ کام ہے کہ اس کی برکت سے سارا ماحول خود بخو دسدھ سکتا ہے۔ میرے والد ماجد بھی نظام ہے کہ اگر اللہ عالم کے کہ اگر میں تو میدوہ کام ہے کہ اس کی غلطیوں پر ٹو کتا رہے تو اس کے اگر واس کے ساتھ اس کی غلطیوں پر ٹو کتا رہے تو اس کے ذریعہ اللہ مؤمن دوسرے مؤمن کو ان شرائط اور آ داب کے ساتھ اس کی غلطیوں پر ٹو کتا رہے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرماد ہے ہیں۔

#### خلاصه

بہر حال! اس حدیث میں یہ جوفر مایا کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے ، اس سے یہ سبتی ملاکہ مؤمن کا کام باربار بتادینا ہے۔ اور نہ مائے کی صورت میں صدمہ اور غم کرنا یا بار مان کر بیٹے جانا مؤمن کا کام نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مؤمن ا خلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور باربار کہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا کہنا رنگ لاتا ہے۔ لہذاتم آئینہ بن کر کام کر و۔ اور جب دوسر انحف آئینہ بن کر کام کر ے اور تہمیں تمہاری کوئی غلطی بتائے تو تم رنجیدہ اور نا راض مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



# مرنے والوں کو پُرامت کہو 🖈

#### يعداز خطبهُ مستوند!

#### أمَّا بَعْدُا

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَا تَشَبُّوا الْآمُوَاتَ فَتُونُوا الْآحَيَامَ))(١)

### مرنے والوں کو بُرامت کہو

حضرت مغیرہ بن شعبہ مخافیٰ روایت فر ماتے ہیں کہ نی کریم خافی نے ارشاد فر مایا" جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو کر امت کہو، اس لئے کہ مُردوں کو کرا کہنے ہے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی' انتقال ہو چکا ہے، ان کو کر امت کہو، اس لئے کہ مُردوں کو کرا کہنے ہے دندہ ور خافی ہے ارشاد فر مایا:

((اُذْ کُرُوا مَحَاسِنَ مَوْنَا کُمْ وَ کُفُوا عَنْ مَسَاوِنِهِمَ)) (ا)

('لیمی اپنے مُردوں کی اچھا کیاں ذکر کرو، اوران کی برائیاں ذکر کر نے سے بازرہو' سیدو صدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوجائے تو انتقال کے بعدا گراس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے ذکر کرو، کرائی سے ذکر مت کرو۔ چا ہے بظاہراس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے ذکر کردو اور گرائی کا ذکر مت کرو۔ چا ہے بظاہراس کے انتقال سے بیدا ہوتا ہے کہ یہ جوں ، لیکن تم اس کی اچھائی کا ذکر کردو اور گرائی کا ذکر مت کرو۔ سے بیاں سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ سے تھم تو زندوں کے لئے بھی ہے کہ زندوں کا ان کے بیتھے گرائی سے تذکر کر کرنا جائز نہیں، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی سے کرنا جائز نہیں ، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی سے کرنا جائز نہیں ، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی سے کرنا جائز بھی ان ہے ، اگر گرائی سے ذکر کریں گے سے تذکرہ کرنا جائز نہیں ، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی سے کرنا جائے ، اگر گرائی سے ذکر کریں گے

<sup>🖈</sup> اصلای خطبات (۱۰/ ۱۰۸ تا ۱۱۳) ، بعدازتماز عصر، جامع مسجر بیت افمکرم ، کراچی

اسنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاه في الشتم، رقم: ١٩٠٥، مسئد أحمد، رقم: ١٧٤٩٩

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب آخر، رقم: ۹٤٠، سنن أبي داؤد، كتاب
الأدب، باب في النهي عن سب الموتّى، رقم: ٤٢٥٤

تو غیبت ہوجائے گی،اورغیبت حرام ہے۔ پھران احادیث میں خاص طور پر مُردوں کے بارے میں ہے کیوں فر مایا کہ مُردوں کا ذکر مُرائی ہے مت کرو۔اس کا جواب بہہے کہ اگر چہ زندہ آ دمی کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن مردہ آ دمی کی غیبت ڈبل حرام ہے،اس کی حرمت کہیں زیادہ ہے۔اس کی کی وجو ہات جیں:

# مرنے والے سے معافی مانگناممکن نہیں

ایک وجہ رہے کہ اگر کوئی شخص زندہ آ دی کی فیبت کرے تو اُمید رہے کہ جب اس سے کسی وقت ملاقات ہوگی تو اس سے معافی ما تک لے گا ادروہ معاف کردے گا،اس طرح فیبت کرنے کا گذاہ شخم ہو جائے گا۔ کیونکہ فیبت حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ رہے کہ اگر صاحب حق معاف کردے تو معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کا انتقال ہوگیا، اس سے معافی ما تکنے کا کوئی راستہ نہیں، دوتو اللہ تعالیٰ کے یہاں جاچکا،اس وجہ سے دوگراہ معاف ہو بی نہیں سکتا،اس لئے رہے گذاہ دوگریا ہوگیا۔

## الله کے فیصلے پراعتراض

مرنے والے کی غیبت منع ہونے کی دوسری وجہ سے کہ اب تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا
ہے، اور تم اس کی جس بُرائی کا ذکر کررہے ہو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بُرائی کو معاف
کر دیا ہواور اس کی مغفرت کردی ہو۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، اور تم اس کی
بُرائی لیے جیٹھے ہو۔ جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہور ہاہے کہ یا اللہ! آپ
نے تو اس بندے کو معاف کر دیا، کین میں معاف نہیں کرتا، وہ تو بہت بُرا تھا۔ استغفر اللہ، بے اور بردا

#### زنده اورمُرده ميں فرق

تیسری دجہ یہ ہے کہ زندہ آ دی کی'' غیبت' میں بعض صور تیں اسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، مثلاً ایک آ دمی کی عادت خراب ہے، اس عادت کے خراب ہونے کی دجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ لوگ اس سے دھو کہ میں جتلا ہو جا نہیں گے یا وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب اگر اس کے بارے میں کسی کو بتانا کہ دیکھو اس سے ہوشیار رہتا اس کی میہ عادت ہے، یہ غیبت جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کا مقعمہ دوسرے کونقصان سے بچانا ہے۔لیکن جس آ دمی کا انتقال ہوگیا ہے، وہ اب کی دوسرے کونہ تو تکلیف پہنچاسکتا ہے اور نہ دوسرے کو دھو کہ دے سکتا ہے ، اسلئے اس کی غیبت کسی بھی وفت حلال نہیں ہوسکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فر مایا کہ مرنے والوں کی غیبت مت کرو ، اور نہ ٹر ائی ہے ان کا تذکرہ کرو۔

#### اس کی غیبت سے زندوں کو تکلیف

چون وجہ خود صدیث شریف میں جناب رسول اللہ سن الله عن الله الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن ال

### مُردہ کی غیبت جائز ہونے کی صورت

توبہ کی توفیق دیدی ہو، اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو معاف فرمادیا ہو۔ الہذا اس کے لئے کر سے الفاظ استعال کرنا مثلاً بیہ کہنا کہ وہ تو جہنمی تھا، وغیرہ۔ العیاذ باللہ۔ بیکی طرح جائز جہیں۔ کیونکہ کس کے جہنمی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ اور تم نے اس جنتی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ اور تم نے اس کے بارے میں استعال کرنا کس کے بارے میں استعال کرنا کسی طرح بھی جائز جیس استعال کرنا کسی طرح بھی جائز جیس ۔ البتداس نے جو گرائی پھیلائی ہے، اس کی تر دید کردو کہ بیاس کے عقائد گراہانہ خے ، اور کوئی محض ان عقائد سے دھوکہ میں نہ آئے۔

#### التھے تذکرہ سے مُر دے کا فائدہ

للذا جوبات صفورا قدس من الله المناوفر مائی، یہ یادر کھنے کی ہے کہ مرف والوں کے حاس فرکر کروادر اس کی گرائیوں کو ذکر کرنے سے پر ہیز کرو۔ اس حدیث شریف بی صرف گرائیوں سے پر ہیز کرو۔ اس حدیث شریف بی صرف گرائیوں سے پر ہیز کر رے کا ذکر تیں گیا، بلکہ ساتھ بیں یہ بھی فر مادیا گراس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترخیب دی۔ بی سے کہ جب کوئی مسلمان کسی مرنے والے کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے، یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو بیاس مرنے والے کے حق بیس ایک گوائی می بنیاد پر بعض اوقات الله تعالی اس مرنے والے کے حق بیس ایک گوائی ہوتی ہے، اور اس گوائی کی بنیاد پر بعض اوقات الله تعالی اس مرنے والے کے حق بیس کہ مرے نیک بندے تمہارے بارے بیس اچھائی کی گوائی وے رہے ہیں، چلو ہم جمہیں معاف کرتے ہیں۔ للہ ااچھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق بیس بھی فائدہ مند ہیں، چلو ہم جمہیں معاف کرتے ہیں۔ للہ ااچھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق بیس بھی فائدہ مند ہیں تھی منفرت فرمادیں، اور بیفرمادیں کرتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ مرف بینچایا، للہ ذا ہم حمہیں بھی فائدہ کرہ مت کرد، بلکہ فرمایا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرد، اس سے انشاء الله ان کوفائد ان کوفائد و کہنچ گا اور جمہیں بھی فائدہ میں قائدہ میں فی فائدہ کرد، اس سے انشاء الله ان کوفائد و کہنچ گا اور جمہیں بھی فائدہ مینچ گا۔

## مرنے والوں کے لئے دعا ئیں کرو

ایک اور حدیث بھی ای مضمون کی ہے لیکن الفاظ دوسرے ہیں۔ وہ بیر کہ حضرت عاکثہ معدیقہ جا گا ہے مروی ہے:

((لَا تَذْكُرُوا هَلَكَاكُمُ إِلَّا بِخَيْرٍ))(١)

لیکن اپ مرنے والوں کا ذکر مت کرو محراج جائی کے ساتھ۔ اور اچھائی کے ساتھ ذکر ہیں ہے
ہات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچھائی ذکر کررہے ہوتو اس کے حق میں بید عاکر و کہ اللہ تعالی اس کی
مغفرت فرمائے اور اس پر اپنا نصل فرمائے ، اللہ تعالی اس کوا پے عذا ب ہے محفوظ فرمائے۔ بید عائیں
دوگنا فائدہ دیں گی ، ایک تو دعا کرنا بذات خود عبادت اور ثواب ہے، چاہے وہ کسی کام کے لئے بھی
کرے۔ دوسرے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجرو ثواب بھی عاصل ہوجائے گا۔ اس لئے اس کے
حق میں دعا کرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی اپ فضل و کرم ہے
ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فینی عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن ذكر الهلكي إلا يخير، رقم: ١٩٠٩

اماری روز مره زندگی اوراس می انجمنوں اور پریٹانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افرا له وتفریط ہے

ہیج ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ افتیار کر بچتے ہیں؟ کس طرح آیک

خوشگوار زندگی گر ار بچتے ہیں جس بھی دین ووٹیا کی راحیش میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بیدوہ سوالات

ہیں جن کے جواب ہرمسلمان ڈھویڈر ہا ہے۔''اسلام اور اماری زندگی''انبی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور ہماری زندگی

مجموعة نحطبات وتحريرات

الله علد ٥ الله

اسلام اورخاندانی نظام

شيخ الاسلام جندن مولانا محجر لقى عثماني دامت بركاتهم



به رعائة منش ال وقراويور ﴿ ١٠١١ في الايمورياك الله عرين وقريك أو وبالاركزي الله المعدودياك الله ويالاركزي المودياك المعدودياك المع

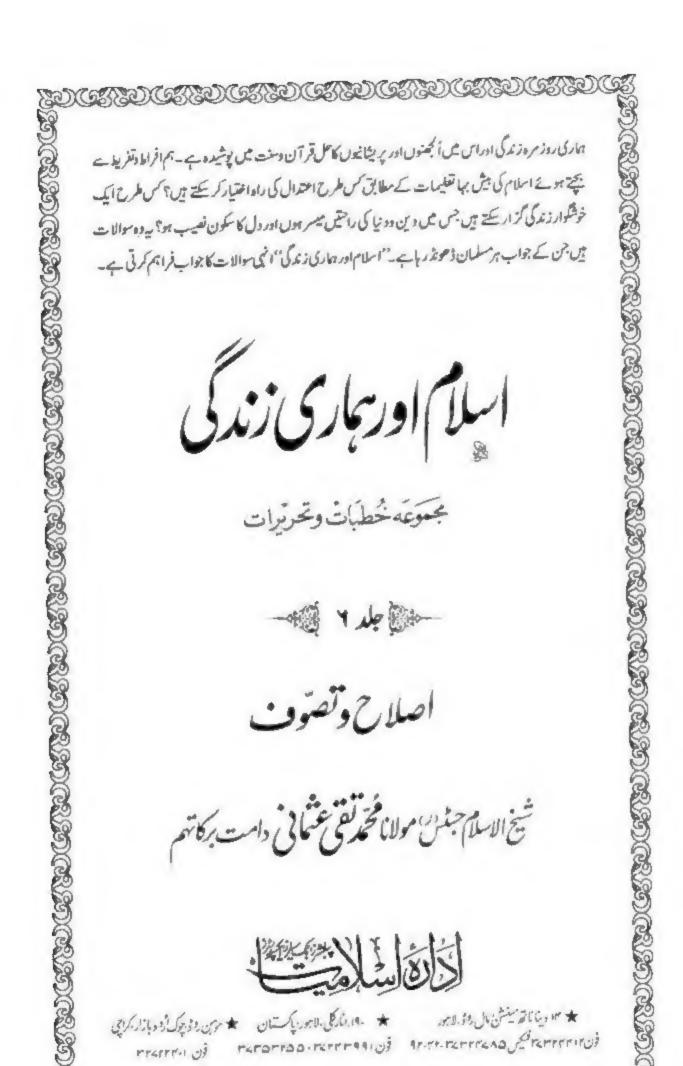